

# مولانا عب القيم خالي

حضرت مدنی کے تذکرہ ، دلچیسپ حکا بات و واقعات اور سیرت وسوائح پراہیخ طرز کی پہلی ، البیلی ، حیرت انگیز اور ایمان افروز کتاب

القت المم الحيث يلى و جامع الوهب يا الم

خالق آباد وضلع نوشهن سرحد-پاکستان

برك بمعروله/ف

المن المسلم الله المن المن الله المارة المارة المن الله المارة المارة المارة المارة المارة المنازة ال

القاسم اكبير مي جامعه ابو هر رره برانج پوست قس خالق آباد صلع نوشهره صوبه سرحدیا کستان

#### فهرست ابواب

| 1   | سلسلة نسب ابتدائي تعليم اساتذه اور دلجيب واقعات                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲   | احترامِ اساتذهٔ شیخ الهند کے عشق ومحبت اور دورانِ اسارت خدمت ومصاحبت         |
| ٣   | فينخ الهند كاجانشين                                                          |
| ~   | سیرت وکردار'اخلاص وللہیت'جودوسخا' بے نیازی واستغناءاور جامعتیت               |
| ۵   | اندازِ تدريس ورسِ حديث سي عشق وانهاك طلبه پرشفقت ومحبت محدثانه               |
|     | جلالتِ قدراوربعض دری افا دات                                                 |
| ۲   | خوف ِخدا' تقویٰ ایثار د تو کل اعلیٰ اخلاقی اقد ار ٔ خدمت خلق اورمهمان نو ازی |
| 4   | انابت وعبادت نماز ہے محبت اور شوقِ تلاوت                                     |
| ٨   | حضوراقدس علي عصق ومحبت اطاعت اتباع سنت اوراستقامت                            |
| 9   | سادگی و بے نفسی ٔ صبر وخل ٔ عفو و کرم اور تو اضع و خاکساری                   |
| 1*  | احسان وتصوّ ف اورسلوك ومعرفت ميں عظمتِ مقام مرجعيت محبوبيت اور فنائج         |
| 11  | وعظ وخطابت أرشادات وملفوظات اورايمان افروز بانني                             |
| 11  | رویائے صالح اور کرامات                                                       |
| 11" | ذ وق شعر دا دب اور بسندیده اشعار                                             |
| 10  | كمتؤبات                                                                      |
| 10  | لطا يُف وظرا يَف                                                             |

حضرت مدني " كاسفرآ خرت

ا خوانِ يغما

#### جمله حقوق تجن القاسم اكيدمي محفوظ بين

| اب موانح حضرت مولاناحسين احدمدني                                              | نام كتا     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مولاناعبدالقيوم حقاني                                                         | مرتب        |
| نگ جان محمد جان ، رُكن القاسم اكيدى                                           | كمپوز       |
| ت 272 صفحات                                                                   | ضخام        |
| نخ طباعتِ اوّل شوال ١٣٢٥م مر 2004ء                                            | フノピ         |
| فخ طباعت دوم صفر المظفر ٢٦١هم / مار ي 2005ء                                   |             |
| 1000                                                                          | 55523       |
| ے۔۔۔۔ 120 روپے                                                                |             |
| القاسم أكيدُمي جامعه ابوهريره                                                 |             |
| القاسم الكيده جامعه ابوهريره<br>برانج يوسك آفس خالق آباد نوشهره، سرحد، پاكتان |             |
| ملنے کے پیخ                                                                   |             |
| :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                       |             |
| صديقى ٹرسٹ ٔصدیقی ہاؤس المنظرا پارشنٹس 458 گارڈن ایسٹ ،نز دلسبیلہ چوک کراچی   | ☆           |
| مولا ناسيدمحمر حقاني ' مدرس جامعه ابو هرريه ، خالق آباد ، ضلع نوشهره          | ☆           |
| كتب خاندرشيدىي ' مدينه كلاته ماركيث ' راجه بإزار ' راولپنڈى                   | $\triangle$ |
| مكتبه سيدا حد شهيد ' ١٠ الكريم ماركيث ' اردو بازار ' لا بور                   | ☆           |
| زم زم پیکشرز ' نزد مقدس مسجد ' اردو بازار ' کراچی                             | ☆           |
| مکتبه بخاری ٔ صابری مسجد گلستان کالونی مرزا آ دم خان روڈ ،لیاری کراچی         | $\triangle$ |
| مولا ناخلیل الرحمٰن راشدی صاحبٔ جامعها بو هرریه ، چنوں موم ضلع سیالکوٹ        |             |

اس کے علاوہ اکوڑہ ختک اور پیٹاور کے ہرکتب خانہ میں بیرکتاب دستیاب ہے

# فهرست مضامين

سوانح يثنخ الاسلام حضرت مولا ناحسين احمد ممرني رحمه الله

| صفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه            | عنوان                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| سام      | مولا ناخلیل احمہ ہے دری کتب کا آغاز کرایا ۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10              | فيخ الاسلام حضرت مدنى إ (شورش كالثميريّ)                               |
| 11       | تذكرة الاساتذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14              | برف آغاز(مولاناعبدالقيوم حقاني)                                        |
| ra       | شيخ الهند حصرت مولا نامحمود الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19              | تقدمه( حكيم الاسلام قارى محمرطيب )                                     |
| //<br>// | مولاناذوالفقارعلى صاحبٌ<br>مولاناعبدالعلى صاحبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19              | باب : ١                                                                |
| ٣٧       | مولا ناخلیل احمرسهار نپوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11              | سلسلة نسب ابتدائي تعليم اساتذه                                         |
| 11       | مولانا حکیم محمد حسن صاحب مولانا حکیم محمد حسن صاحب مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مولانا مفتی مولانا مفتی مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مولانا مفتی مولانا | 11              | اور دلچسپ واقعات                                                       |
| TZ       | مولاناغلام رسول صاحب یفوی ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19              | سب کی اہمیت و فضیلت کے ۔۔۔۔۔۔                                          |
| 11       | مولاناالحاج حافظ محمدا حربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11              | سب کے حوالے سے نثین گروہ ۔۔۔۔۔<br>میں میں مطالب میں اتعالیٰ کردہ       |
| 11       | مولانا حبيب الرحمٰن صاحبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pu <sub>0</sub> | ی ہمیشہاعلیٰ نسب سے تعلق رکھتا ہے۔۔۔۔۔<br>ہن نوس زیس نسبہ ہے۔۔۔۔۔      |
| 11       | مولاناسيرمحمر مين صاحب ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | //<br>m         | هنرت مدنی می کنبهی شرافت<br>ملسلهٔ نسب                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11              | عنرت مدنی کے والد کا دلچسپ خواب۔۔۔۔                                    |
| 71       | باب : ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mr              | لاوت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| 11       | احترام إساتذه شيخ الهندّ سے عشق و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11              | بتدائی تعلیم<br>غانشعور سان کرد ته سرین در                             |
| //       | محبت اور دورانِ اسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11              | غانی شعورے پابندی اور تربیت کا اہتمام ۔۔<br>بحری چرانے کی خدمت ۔۔۔۔۔۔۔ |
| 11       | خدمت ومصاحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11              | مھ سال کی عمر میں علمی حذافت اور تجربیہ۔۔۔                             |
| ام       | احترام اساتذه کی برکتیں ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mm              | یوبندمیں سب سے پہلی حاضری ۔۔۔۔۔                                        |



بزرگ عالم دین ٔ اقوالِ سلف کے مؤلف 'عظیم داعی ومفکر'ر بهبرنثر یعت و طريقت بقية السلف

حفرت مولاناالحاج وفقر الزمان صاحب الله آبادي وامت برکاجهم کے نام' ..... جنہوں نے اپنی محبت علم پروری اصاغر نوازی اور کمال شفقت وعنایت سیے

"سوالخ حضرت مدنی"،

کے مؤلف کے نام مسجد نبوی میں بیٹھ کرا پنے مبارک ہاتھوں سے تحریر لکھی اور منجدالحرام یعنی خانه کعبه کے مطاف میں اس پر دستخط ثبت فر ما کراعتماد و محبت' دعاوتوجهاوراجازة وعنايات سيمرفرازفر مايارو اجوهم على الله\_

عبدالقیوم حقانی صدرالقاسم اکیڈی جامعہ ابو ہریرہ برائے پوسٹ آفس خالق آبادنوشہرہ مرحد پاکتان سیسٹ

| صفحه | عنوان                                                 | صفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵   | ميال اصغر سين كااعتراف عظمت                           | mr       | اینے اُستاذ ہے عشق ومحبت ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11   | سيرت صديق كى روشنيان                                  | 11       | شيخ الحديث مولانا عبدالحق"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PA   | سب پھیجوب کے قدموں میں نچھاور کردیا ۔۔                | 11       | رفاقت زندال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 04   | شخ الهند ع همر كافره                                  | ۳۳       | ایام اسیری میں صدمات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11   | گنگوهی ادرامدادِ کبی کی نسبتیں ۔۔۔۔۔۔                 | un.      | رضاوتشکیم کاعظیم سانچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۸   | مولانا بحم الدين اصلاحي كاتجزييه                      | "        | جیل میں قرآن یا دبھی کیااور شیخ الہندگوسُنا بھی دیا<br>شیخی دیکی نہ مصر سمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11   | حسین احد تنهاسب کاجواب دیتے ہیں۔۔۔۔                   | ma       | شخ الهند کی خدمت فریضهٔ منصی سمجھا ۔۔۔۔<br>چھٹے اسپر توبدلا ہواز مانہ تھا ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11   | حضرت مدنی کی جانشینی کے اشارے ۔۔۔۔                    | 1 "      | چے، بیروبدلا ہوار ماتہ ہا<br>جذبات نہیں شرعی احکام مقدم ہیں ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۹   | ميان صاحبٌ زباني سنين                                 | MZ       | علم شخ کافعیل کی ترجیح دی ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111  | کہال کہال حسین احمد کی برابری کرو گے۔۔۔۔              | "        | يارجس حال ميں رکھے وہی حال اچھا ہے۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "    | عنى خيزاشارة خيروبركت                                 | m        | طاضری کی رات بدلی ہوئی تھی ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.   | ینصیب الله اکبرلوٹے کی جائے ہے ۔۔۔۔                   |          | بھنگی کے بجائے خود نالی صاف کردی ۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | ستادى دعاؤل كيثمرات                                   | وم ا     | بدن کی حرارت سے پانی گرم کرنا۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11   | مضان میں شیخ الہند تر کو قرآن سنایا ۔۔۔۔۔             | 11       | شخ الهند كى خدمت كى بركتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١,   | بسعادتیں حضرت مدنی " کامقدر تھیں ۔۔۔۔                 |          | حضرت نا نوتوی کاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44   | خ الہند کے چہیتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11   | رالعلوم دیوبند کی علمی ترقی کی صفانت                  | 15 01    | باب: ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11   | ولانامحمالیاس کی شہادت                                | <u>م</u> | شيخ الهند كاجانشين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| чr   | ر بعت وطریقت کاسب سے بڑاعالم                          | " اڅ     | C-AN SECTION OF THE S |
| 11   | 1166 31                                               | 61 05    | سوزِرویؒ اور ﷺ وتابرازیؒ کاحسین امتزاج _<br>شیخ محمودیؒ کریرول نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11   | رے اُستاذ کے جاتشین ۔۔۔۔۔۔                            | امير     | شخ البند الهاي لقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1    | 73272                                                 |          | رحال علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | T1 (0) (0)                                            | 0/27/2   | اخلاق نبدي حجسمني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲    | 1 10 10 1000                                          |          | صد بقی نسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧.   | راء کااعتراف                                          | 2 "      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه  | عنوان                                                                  | وصفحه | عنوان                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 1944  | باب: ٨                                                                 | 119   | اب : ک                                     |
| 11    | حضوراقدس عليسة سيعشق و                                                 | 11    | انابت وعبادت نماز سے محبت اور              |
| 11    | محبت اطاعت اتباع سنت اور                                               | 11    | شوقِ تلاوت                                 |
| "     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                | 119   | نماز كاانتياز واختصاص                      |
| 11    | استقامت                                                                | 110   | نمازی روح ۔۔۔۔۔                            |
| 122   | جمال محمد كامنظر                                                       | 171   | مولانا محر منظور نعمانی کی شہادت ۔۔۔۔۔     |
| ماساا | عشقِ رسول عليظه كي حقيقت                                               | irr.  | نماز میں استغراقی کیفیت ۔۔۔۔۔۔۔            |
| 11    | محبت اورانباع سنت                                                      | 1//   | جماعت مين شركت كيلية اضطراب                |
| 11    | روزمرہ کے اٹمال میں سنت کی پابندی ۔۔۔۔<br>تغظ سی م                     | 175   | كيااذان هوگئ ؟                             |
| iro   | تعظیماً کھڑے ہونے پرناراضگی ۔۔۔۔۔۔<br>مرض الوفات میں اہتمام سنت ۔۔۔۔۔۔ | 11    | جب قدر سے افاقہ ہوا ۔۔۔۔۔۔                 |
| 117   | سوائے اللہ کے اور کسی سے تعلق نہیں ۔۔۔۔۔                               | Irr   | خلاف سنت نماز میں مزہبیں آتا ۔۔۔۔۔۔        |
| 1174  | بینی کی شادی اورانباع سنت                                              |       | چار پائی پرنماز نه پرهی                    |
| 11    | گفتگومیں اتباع سنت                                                     | 114   | اجتمام صلوة كاجيرت انكيزوا قعه             |
| 11    | خلاف وضع مسنون دعوت طعام سے انقباض۔                                    |       | نماز کیلئے کوئی پابندی عائدنہ کی جائے۔۔۔۔۔ |
| 11    | جذبهاحيا يُستَت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |       | آنسوتھے ہی نہتھ ۔۔۔۔۔                      |
| IMA   | و مکھنے میرایا جامہ مخنوں سے نیچے کہاں ہے؟۔۔                           |       | آپلوگ مجھے مسجد جانے سے بھی رو کتے ہیں۔    |
| 1179  | فلاف سنت امر پرانتباه                                                  |       | رک جماعت پرراضی نہوئے ۔۔۔۔۔                |
|       | حب رسول نے بدلہ نہ لیا تو میں ان کاغلام ہو کر                          |       | عبادت درياضت اورخوف وخشيت                  |
| 11    | كيابدله لول؟                                                           | ira   | مازاور راوت کی امامت خود کرتے تھے۔۔۔۔      |
| 100+  | هسیم مسواک کاابهتمام                                                   | 14    | فرأت قرآن كالذتين                          |
| 11    | الميت واستفامت مددددد                                                  | 11.   | نلاوت قرآن ہے بے پناہ شغف ۔۔۔۔۔            |
| int   | ريب ريب وسيت مداح مياح المحدل                                          | 1/1   | زاديج مين حفص كي قرأت                      |
| 144   | برمتزلزل استقامت                                                       | Ė     |                                            |

| صفحه | عنوان                                                                          | صفحه | عنوان                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 1.4  | مهمان نوازی                                                                    | 91   | سبق بند کرومیں بھو کا ہوں ۔۔۔۔۔۔        |
| "    | نجی معاملات، دفتر، کتب خانه اور خانقاه ۔۔۔۔                                    | 90   | حديث ياركا تكرار                        |
|      | گھر میں مہمانوں کی ضروریات کے علاوہ پجھے نہ                                    | "    | حديث بدأ الاسلام غريباً كي تشريح        |
| 1•Λ  | 97                                                                             | 90   | خلق الله آدم على صورته كالمعنى          |
| 109  | ایثاروفیاضی اور مهمان نوازی                                                    | 90   | بخاری شریف متناوسندایاد تھی ۔۔۔۔۔۔      |
|      | جومهمان كا ول وكهائے گائيس أس كومعاف                                           |      |                                         |
| 11+  | نہیں کروں گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               | 92   | باب: ۲                                  |
| 111  | تعرب مدی مادمتر خوان ا<br>قلب در در حب مال سے یاک تھے                          | 11   | خوف خدا' تقویٰ ایثاروتو کل' اعلیٰ       |
| 11   | اگرام ضیف کاایک جیرت انگیز واقعہ ۔۔۔۔                                          | 11   | اخلاقی اقد ار ٔ خدمتِ خلق               |
| 111  | آپ کی عنایت ہے کہ خدمت کا موقع دیا۔۔۔<br>مستحقین اور مہمانوں کی خبر گیری ۔۔۔۔۔ | 11   | اورمهمان نوازی                          |
| 111  | مهمانون کاانتظار                                                               | 91   | اعلیٰ انسانی اقدارواخلاق                |
| 110  | مہمانوں کی خدمت اور کمال وسعتِ ظرف ۔                                           | 99   | مخدوم خودخادم بنامواتها                 |
| 11   | طعام میں برکتیں اور کرامتیں ۔۔۔۔۔۔                                             |      | مشتبہ گوشت سے پرہیز ۔۔۔۔۔۔              |
| 110  | وسيده حال لوگول كاورجه                                                         | •    | عیسائیوں کوجسم پرتسلط ہےدل پرنہیں ۔۔۔۔  |
|      | گرمهمانوں کیلئے انتظام ہوسکتا ہے تو میں بھی کھا                                |      | ذبيحه كي صحت كيلئ دوشرطين               |
| 11   | سكتابول                                                                        | 101  | اللہ نے بہتری کی صورت پیدا کردی ۔۔۔۔۔   |
| 114  | ماری رات عبااوڑھ کرگز اردی ۔۔۔۔۔                                               | 100  | اضطراری تغین ۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ""   | رابری کابرتاؤ کرتے صرف حضرت مدنی " کو                                          |      | شرا نظ ملازمت کی تجدید                  |
|      | مکا ما                                                                         | 100  | حضرت خودمصارف ادافرماتے تھے ۔۔۔۔۔       |
| //   | W. W. W. A.                                                                    | ۱۰۲۷ | صرف ايام درس كي تخواه                   |
| 112  |                                                                                | 100  |                                         |
| 11   | ج پر میز تو ژدی کے ۔۔۔۔۔                                                       | 1 "  | کفایت شعاری اور واجبی خرج پراکتفاء      |
| 11/  | ىياسب مهمانول كىلئے انتظام ہوجائے گا۔۔۔۔<br>ا                                  | 104  |                                         |
|      |                                                                                | 1.2  | غیر محرم سے نظریں بچانے کا اہتمام ۔۔۔۔۔ |

| صفحه | عنوان                                                                         | صفحه      | عنوان                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| YAL  | اقامتِ نماز                                                                   | 121       | معزت مدني" بيغرض تق ورود                                                      |
| "    | عشق رسول علي المسالة                                                          | 11        | تومی اعز از اور حکومتی پیشکش کی ایک آزمائش۔۔                                  |
| "    | مناسكِ ج عشق ومحبت كامنظر ــــــــــــ                                        | 121       | ماقر نور بازر                                                                 |
| ١٨٧  | مدارس اسلامید کی اہمیت ۔۔۔۔۔۔                                                 | 11        | رخ انور برروشی کامشاہرہ ۔۔۔۔۔۔                                                |
| IAA  | نظام عدل ـــــــنظام عدل                                                      | 120       | روشنی ہی روشنی ۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| 11   | عزم وعمل ــــــ                                                               | "         | مولانامدني كا فاني تبين                                                       |
| 1/19 | وسعت رحمت ــــــ                                                              | 120       | علیم معودا جرکی تنبیه پرروتے رہے ۔۔۔۔۔<br>م                                   |
| "    | جدوجبد ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                                       | //        | وه پیرمنی اونگنی میں ہی ہول ۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| "    | مال کی خدمت واطاعت ۔۔۔۔۔۔                                                     | 124       | للندروحاني مقام                                                               |
| 19+  | اخلاص وللهميت                                                                 | 900000000 | خانقاہ مدنی کے شب دروز کے معمولات۔۔۔۔<br>ایک میں میں ایک کی سے کا معمولات۔۔۔۔ |
| "    | نیت کی برکت ۔۔۔۔۔۔۔                                                           | 122       | بیگ دفت چھ ہزارافراد نے بیعت کی ۔۔۔۔<br>ایشرے میں مل                          |
| "    | پابندی شریعت                                                                  | 1/2/      | لاش تک ندهی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>گستاخی کرنے والوں کاعبر تناک انجام۔۔۔۔          |
| 191  | تؤكل على الله                                                                 |           | مین ہزار خنڈول کی بلغار ۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| 198  | و ی تعلیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | "         | کلاه مدنی کو یا وَل تلے روند کر جلا دیا گیا۔۔۔۔                               |
| "    | اولوالعزمی اور عالی ممتی ۔۔۔۔۔۔                                               | 144       | ایک اینگلوانڈین افسر کی فرض شناسی ۔۔۔۔۔                                       |
| 191  | بزدلى سے بچۇمصائب كاۋٹ كرمقابلهكرو                                            | "         | قدرت كالنقام                                                                  |
|      |                                                                               | IAI       | گالیاں دینے والے نے معافی ما تک لی۔۔۔۔                                        |
| 190  | باب: ۱۳                                                                       | iar       | خسرالدنيا والآخرة                                                             |
|      | روبائے صالحہاور کرامات                                                        | "         | وركباعبرت ماساسا                                                              |
| 11   |                                                                               | 11        | عندالله مقبولتيت كي ايك خاص نشاني                                             |
| 197  | حضورِ اقدس عَلِيْكَ كِقدموں مِيں۔۔۔۔۔<br>منورِ اقدس عَلِيْكَ كِقدموں مِيں۔۔۔۔ |           |                                                                               |
| //   | انتاع سنت کی تعبیر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | 110       | باب : ۱۱                                                                      |
| 194  | اللم سمیت جار چیزول کا عطیه ۔۔۔۔۔۔                                            | 11        | وعظ وخطابت أرشادات وملفوظات                                                   |
| 191  | ہاں!اے حبیب زے سے ہٹا دونقاب کو ۔۔۔                                           | ,,        | ادراراران في دانتس                                                            |
| //   | ائمه مذاهب اربعه لي دُعا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | //        | اورايمان الروريا                                                              |
| 199  | المامِ زمان                                                                   | 110       | بيان وخطابت                                                                   |

| صفحه | عنوان                                                 | صفحه | عنوان                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 14.  | ر چضور کی بندہ نوازی ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے          | Ira  | استنقامت وعزیمت کی ایک ناورمثال ۔۔۔۔                                    |
| 141  | مٹی کاجسم جب تک چلتارے، کام لینا جائے                 |      |                                                                         |
| "    | اینے فس سے برطنی ۔۔۔۔۔۔۔۔                             | 10%  | . 9 (                                                                   |
| ۱۲۲  | سب سے بروی کرامت ۔۔۔۔۔۔۔                              |      | ا ع نفس مخای در                                                         |
|      | حکیم الاسلام قاری محمد طیب کی واپسی میں               | 11   | سادگی و بے نفسی صبر و خمل عفو و کرم                                     |
| 141  | حضرت مدنی کی دلچین ۔۔۔۔۔۔۔                            | 11   | اورتواضع وخاكساري                                                       |
| ا۲۳  | وسيله منجات                                           | IMZ  | عفود درگذر ــــــ                                                       |
| 140  | سرایا خدمت                                            | 11   | انتقام کے سفلی جذبات سے نفرت تھی ۔۔۔۔۔                                  |
| //   | وسعت اخلاق وجذبه خدمت خلق                             | IM   | سپرنٹنڈنٹ جیل کومعاف کردیا ۔۔۔۔۔۔                                       |
| "    | رفقائے سفر کے بیا وَں دہاتے رہے ۔۔۔۔۔<br>مناب زیریں   | 1179 | وشمنوں کے حق میں دعائیں ۔۔۔۔۔۔                                          |
| 144  | عظمتِ مدنی کا کیا ہم پہلو ۔۔۔۔۔                       | 11   | ييرت كاجلسه                                                             |
| 11   | حضرت مدنی می چبوترے پرلیٹ گئے ۔۔۔۔۔                   | 100  | سی سےاس بات کا تذکرہ نہ کرنا ۔۔۔۔۔۔                                     |
| 147  | نمازی کے چیل سیدھے کیے ۔۔۔۔۔۔۔<br>میں جس سیاری میں گا | "    | میں سب کومعاف کرچکاہوں ۔۔۔۔۔۔                                           |
| API  | عہد کروآ ئندہ حسین احمد کا جوتا نہ اُٹھاؤگے ۔۔<br>    | 101  | قدرت كانتقام                                                            |
| 149  | باب : ۱۰                                              | 11   | جہاز کے ملازم کا غلط روبیا ور آپ کاحسنِ سلوک۔                           |
|      |                                                       | 100  | حضرت نے اُف تہیں فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| "    | احسان ونصق ف اورسلوک و                                | 100  | ایک مرید کے غلط اعتراض پرصبر دکھل ۔۔۔۔۔۔                                |
| 11   | معرفت میں عظمتِ مقام '                                | 11   | محجورین اورزمزم تولیتے جائے ۔۔۔۔۔۔                                      |
| 11   | مرجعتيت محبوبيت اورفنائيت                             | ۱۵۳  | منتهائے صبر وقتل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 179  | مقصو دتصوف                                            | 107  | تین مرتبهٔ تعویذ کی فرمائش<br>حسین اچریکاریتریترین کردنا میسین از فتمتن |
| 140  | صوفيااورمشائخ                                         | ,,   | حسین احمد کا سرآپ کے سروں سے زیادہ قیمتی<br>نہیں                        |
| "    | حضرت مدني " كايغام                                    | 101  | موتمی شدا کد کاتخل                                                      |
| "    | سب سے بروی طاقت ۔۔۔۔۔۔۔۔                              | 11   | عدے زیادہ تو اضع اور خاکساری ۔۔۔۔۔۔                                     |
| 121  | اروحانی قوت                                           | 169  | تواضع کرانتهاء                                                          |
| "    | جوہرِ اخلاص ۔۔۔۔۔۔۔                                   | 14.  | خادم کے لئے بیت الخلاء صاف کردیا ۔۔۔۔۔                                  |

|      | i T                                         |      |                                             |  |  |
|------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--|--|
| صفحه | عنوان                                       | صفحہ | عنوان                                       |  |  |
| 222  | یہ بھی خادم زادہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔                 | 119  | فرمت كرات دك                                |  |  |
| "    | بلاميز بان كا جازت كے كيے جاسكتے ہيں        | 11   | وفايدا پي نازال مول                         |  |  |
| rrr  | چندسو کھی روٹیاں ۔۔۔۔۔۔                     | 14+  | عافق بدنام                                  |  |  |
| 11   | کانگریسی مولوی ۔۔۔۔۔۔                       | 11   | بدرالدين كابوا                              |  |  |
| 444  | یے چٹنی رکھی ہوئی ہےا۔ کوئی نہیں پوچھتا۔۔   | "    | آخری ایا م کاایک شعر                        |  |  |
| rro  | مكه معظمه ميں تحجوريں پيدا كہاں ہوتی ہيں ۔۔ | 11   | يارانِ جانثار                               |  |  |
| "    | کقہ ہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔                          |      |                                             |  |  |
| "    | بیار کے توامام نہیں ۔۔۔۔۔۔۔                 | rrm  | باب: ۱۲۰                                    |  |  |
| rmy  | بیایک ہوائی گھوڑاہے ۔۔۔۔۔۔۔                 | 11   | مكتوبات                                     |  |  |
| "    | دلچپ طریقے سے اصلاح ۔۔۔۔۔۔                  | 444  | ترسيل خطوط كااجتمام                         |  |  |
| "    | آپ نے تو میری تاریخ پیدائش چھین لی۔۔۔       | "    | جيل مين اصلاح أمت ك فكر                     |  |  |
| rrz  | بان كابير ااوراس كاخول                      | rra  | مدنی مکتوبات کی خصوصیات ۔۔۔۔۔۔              |  |  |
| rm.  | غریب کا کھاناحلق ہے نہیں اُتر تا ۔۔۔۔۔      | 11   | حضورِاقدس عليه المسامي ملاقات               |  |  |
| 11   | آب بيه مجھے كه آ بى كرامت كاظهور ہوا        | rry  | والدين كي اطاعت                             |  |  |
| 11   | خوابی صحابی ۔۔۔۔۔۔۔۔                        | //   | ماور مضان کے معمولات ۔۔۔۔۔۔۔                |  |  |
| 129  | مجھے بھی خواب ہی میں پنکھا جھل دینا ۔۔۔۔    | 772  | تلاوت قرآن پاک کے آداب ۔۔۔۔۔۔               |  |  |
| 11   | بیٹریفہ ہے ۔۔۔۔۔۔                           | "    | عقدِ نكاح كى شرعى حيثيت                     |  |  |
| 11   | کیاعسل سے انکار کررہے تھے ۔۔۔۔۔۔            | PFA  | اسلامی مدارس اور تو کل علی الله             |  |  |
| 11   | نبی خیز علاقه                               | 11   | نسب مدارنجات نہیں                           |  |  |
| 140  | چنرلطیفے ۔۔۔۔۔۔                             | 11   | مصيبت اوررا وسلوك                           |  |  |
| 1    |                                             |      |                                             |  |  |
| 441  | باب: ۱۲۱                                    | اسلا | باب : ۱۵                                    |  |  |
| 11   | حضرت مدنی کاسفرآ خرت                        | 11   | لطا يُف وظرا يَف                            |  |  |
| rm   | موت سے انکار ممکن نہیں ۔۔۔۔۔۔               | 1771 | صدود کے اندر مزاح سنت ہے ۔۔۔۔۔<br>شیخہ زرور |  |  |
| 777  | موت زندگی کا آئینہ ہے ۔۔۔۔۔۔                | rmr  | ت مدنی کے لطائف ۔۔۔۔۔۔                      |  |  |

|      |                                                         | • •        |                                               |
|------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                   | 2500       | عنوان                                         |
| 711  | باب : ۱۳۳                                               | 199        | باری نعالی کا جلوه جہال آرا ۔۔۔۔۔۔            |
| ,,   | ذ وق شعروادب اور بیندیده                                | r          | نسبت عثانی ۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| "    | رون روارب اور پاسر پیره                                 | 11         | حضورِ اقدى الله اور حضرت كَنْكُوبِي كَ ورميان |
| 11   | اشعار                                                   |            | حضرت شیخ الهندُ اور حضرت گفگوی کی خدمت میں    |
| 711  | علم وادب اورشعروشاعری                                   | 141        | احاضری ۔۔۔۔۔۔                                 |
| rir  | زوق علم وادب                                            | 11         | درودوسلام سے مسئلہ ان ہوگیا ۔۔۔۔۔۔            |
| "    | مولانااعزازعلیٰ کی ایک شعرمیں ترمیم                     | 11         | تمره مقصود ہاتھ آئے گا۔۔۔۔۔۔                  |
| rim  | حضرت مدنی کی ترمیم<br>مولانامفتی محمد تنفیع کی ترمیم    | 11         | وستار خلافت                                   |
| 11.  | پندیده عربی اشعار                                       | 707        | روحانی امداد                                  |
| rim  | اکابر کاسایہ ۔۔۔۔۔۔                                     | 11         | علم ہے مخروی ۔۔۔۔۔۔۔                          |
| "    | وین محمر کے غلبہ کی تمنا ۔۔۔۔۔۔                         | 109        | طلبه حادثة محفوظ رہے ۔۔۔۔۔۔                   |
| "    | رضائے النی کاحصول ۔۔۔۔۔۔۔۔                              | "          | ٹرین واپس آ گئی ۔۔۔۔۔۔                        |
| "    | این پرسوءِظن ۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | 4.14       | ازالهُ مرض كاعجيب وافعه                       |
| 110  | جب الله کی طرف ہے محبت ہو ۔۔۔۔۔۔<br>نفس کی حالت ۔۔۔۔۔۔۔ | "          | مارگزیده کی شفایا بی                          |
| 110  | مال داولا دامانت بين                                    | r.0        | ر بن منتظرر ہی ۔۔۔۔۔۔<br>ر بن منتظرر ہی       |
| "    | ديارِ محبوب كي عظمتين                                   | 11         | ایک مسافر بس کادلجیسپ واقعه ۔۔۔۔۔۔            |
| 11   | فاری کے پیندیدہ اشعار ۔۔۔۔۔۔                            |            | عاریائی سے ذکر کی آواز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 117  | فاری اشعار جوا کثر ور دِز بان رہتے ۔۔۔۔۔                |            | ابر کانگرا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| MZ   | يادِدوستاورعلم حق                                       | Access the | ابره المائن أي تالكيز بركت ورودود             |
| //   | اینے اکابرگا ظاہر نقشبندی اور باطن چشتی تھا۔۔           | 144        |                                               |
| ria  | شریعت میں بڑا گناہ ۔۔۔۔۔۔                               | 100        | روضة مصبروت آپ کوجواب ملا ۔۔۔۔۔۔              |
| 11   | اردوکے پیندیدہ اشعار ۔۔۔۔۔۔                             | 109        | حضرت مدنی کی جدانی سے پھول بھی کملا کئے۔      |
| 119  | ول صیاد کیاجانے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |            |                                               |
| 11   | حب حال سعر                                              |            |                                               |

# شیخ الاسلام حضرت مولاناحسین احمد مدنی رحمه الله تعالی

شہر استبداد کے دیوار : در ڈھاتا رہا گی شہر استبداد کے دیوار : در ڈھاتا رہا گئی شدہ اسلاف کی تصویر دکھلاتا رہا ہے گئا اندیشۂ دار و رس پائے اشتقار سے دنیا کو محکراتا رہا خواجۂ کونین علی کی روضے کی جالی چوم کر نور کے تؤکے دعا کو ہاتھ پھیلاتا رہا ان کمالات و محاس میں جواب اس کا نہیں اس قبیلہ میں کوئی بھی ہمرکاب اس کا نہیں اس قبیلہ میں کوئی بھی ہمرکاب اس کا نہیں اس قبیلہ میں کوئی بھی ہمرکاب اس کا نہیں اس قبیلہ میں کوئی بھی ہمرکاب اس کا نہیں اس قبیلہ میں کوئی بھی ہمرکاب اس کا نہیں اس قبیلہ میں کوئی بھی ہمرکاب اس کا نہیں (شورش کاشمیری)

☆ ☆ ☆

| صفحه        | عنوان                                                              | صفحه | عنوان                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| rar         | چە كويم جلوه مائے ديدنى را                                         | 464  | منامی تنبیبهات                                             |
| rar         | مزامی لطفے ۔۔۔۔۔۔۔                                                 | "    | <u>طے شدہ نظام الاوقات کی پابندی ۔۔۔۔۔</u>                 |
| "           | حفرت مدنی " کے حلقہ درس میں ۔۔۔۔۔                                  | ٣٣   | يبلاسفرجس ميس نظام الاوقات كى يابندى نه موسكى              |
| raa         | دارالعلوم د يوبنديين مجلس علمي كا قيام                             | "    | عارضة قلب كاآغاز                                           |
| 11          | ورسِ حدیث پڑھانے کی ترغیب ۔۔۔۔۔                                    | "    | ونیا کا آخری سفر ۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| ray         | شیخ الهند کے اوصاف و کمالات کاعکس جمیل ۔                           | trr  | بخاری کاورس ناغه نه مو                                     |
| "           | اب آپ بی امامت فرمائیس ۔۔۔۔۔۔                                      | "    | دارالحديث سےالوداع ـــــــ                                 |
| 102         | جنہیں حضرت مدنی "نے سپردکیا ہو ۔۔۔۔                                | "    | نمازِباجهاعت كاانهتمام                                     |
| ron         | منظوم سوانح سے انتخاب ۔۔۔۔۔۔۔                                      | rra  | نماز کھڑے ہوکر پڑھنے کے عزائم ۔۔۔۔۔۔                       |
| raa         | حضرت مدني " كي عظمت كاراز                                          | 11   | حبین نے سردہ پاکستان سے منگوایا ۔۔۔۔۔۔                     |
| PY+         | طهمارک                                                             | 11   | ایک افاقہ ۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| ,,          | زندگی کے شب وروز                                                   | ra4  | شدیدمرض میں بھی کام کرتے رہے ۔۔۔۔۔                         |
| //<br>  PYI | غلطسفارش كى أميد ندر كھيئے                                         | **   | افاقه اوروصیتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| 777         | محبين ومتعلقين كالحاظ                                              | rrz  | الے تلکہ متانہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا                                 |
|             | مولا نا عبرالقادر رائے پوری اور حضرت مدنی "                        | rm   | کمرہ خالی کرا دیا گیا اور ہمیشہ کیلئے محواسر احت<br>مد گار |
| ,,          | کی تائید ۔۔۔۔۔۔                                                    | "    | ہوتے کے بعد مسکر اربے تھے ۔۔۔۔۔۔                           |
| "           | مولانا احمر على لا ہوري كى حضرت مدنى " ہے                          | 7179 | وفات کی خبرصاعقدار ۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| 242         | عقدت                                                               | ,,   | شيخ الحديث مولانا محمد زكريًا                              |
| 246         | حضرت مدني " كال تص                                                 | "    | عنسل وتكفين                                                |
| "           | عظمتِ مدنی " کااعتراف ۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | 100  | آخری دیدار                                                 |
| 740         | حضرت مدنی می کانواضع ۔۔۔۔۔۔۔۔                                      | "    | بعدالرگ بھی شیخ الہند کے قدموں میں۔۔۔۔                     |
| //          | حضرت مدني كايثار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |      |                                                            |
| רץץ         | حضرت عیسی کے جزید منسوخ فرمانے پرشبہ۔۔                             | WAI  |                                                            |
|             | زمانهٔ طالب علمی کی ریاضتیں ۔۔۔۔۔۔۔<br>زمانهٔ طالب علمی کی ریاضتیں | 101  | باب : ١٢                                                   |
| //<br>۲42   | مين اس در كاغلام بول                                               | 11   | خوان يغما                                                  |
| . ,2        | ☆☆☆☆☆                                                              | rai  | قلمی چهره                                                  |
|             | WWWWW                                                              | 101  |                                                            |



#### حرف ِآغاز

#### گلها ئے عقبدت از! اخرچنائی میرٹھی

سلام اے نازشِ محمودؓ و قاسمؓ ، انورؓ و اشرفؓ جوابِ روی و فحرِ بخاری ، رهکِ شیرازی سلام اے ترجمان رحمت و امداد و الحقق رے وم سے ہی زندہ تھی غزائی کی تگ و تازی سلام اے قلزم علم و عمل اے سید ثانی تری مربون منت ملک و ملت کی سرافرازی زمانہ کو ترے فیضِ طریقت کی ضرورت تھی ادهورا تقا ابھی گلشن میں کارِ آشیاں سازی ترا پیغام گلبانگ شریعت مند تابطحی حرم کو یاد آئے گی تری فردوس آوازی تری محفل ہمیشہ طالبانِ حق کا گہوارہ وہ ہندی ہوں کہ تورانی حجازی ہوں کہ قفقازی نظر آنے میں مکین و یتیم و بے کس و بے دل قبائے شافعیؓ ، دستارِ کوفیؓ ، مسندِ رازیؒ ترے خرمن کے خوشہ چیں بقدر وسعیت دامن فقیه و مفتی و قاضی ، محدث ، عارف و غازی چمن والو! نہ جانے اور کیا کیا پھونک ڈالے گی فلک کی شعلہ ریزی ، برق یاشی ، برق اندازی اُٹھو بیر خدا شبنم کے قطروں سے وضو کر لیں سحر کا وقت ہے کھے اہتمام رمگ و بو کر لیں

IA



## مُعَتَّلُمْنَ

حكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمد طيب صاحب مهتم دارالعلوم ديوبند

الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفی امتِ مرحومه کاکوئی قرن علاءِ ربانی اور رجالِ حقانی سے خالی نہیں گزرا۔ ہر دور میں بوے برے رجالِ علم موجودر ہے ہیں، جنہوں نے آفاب و ماہتاب بن کر گہری تاریکیوں میں اُمّت کوراہ حق دکھائی، صراطِ متنقیم پر ڈالا اور اپنی اپنی معنوی روشنی کی قدرت کو بھی بھی باطل کی اندھیریوں میں پُھینے نہیں دیا بلکہ شریعتِ اسلام کی سدا بہار روشنی کے بارے میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی اس تجی خبرکون دیا بلکہ شریعتِ اسلام کی سدا بہار روشنی کے بارے میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی اس تجی خبرکون لیلھا و نھار ھا سواء ''سچا کردکھلانے میں ان بی نورانی حضرات کاید بیضاء کام کرتارہا ہے، گرپھر بھی ان میں ایسی ایسی بیا کہ جامع علوم بی نہیں، بلکہ جامع شکون بھی ہوں، گئے بچے بی رہے ہیں 'جنہوں نے اپنی روشنی ان میں ایسی اور نفی گوشے کی نشاند ہی کی اور علمی طور پر اُمت کو جامعیت کے ان سے افرادِ اُمت کو دین کے ہر ہر جلی اور خفی گوشے کی نشاند ہی کی اور علمی طور پر اُمت کو جامعیت کے ان سے افرادِ اُمت کو دین کے ہر ہر جلی اور خفی گوشے کی نشاند ہی کی اور علمی طور پر اُمت کو جامعیت کے ان گوشوں پر چلایا ہو، گویا اراء قاطر ایق کے ساتھ من اللہ الیال المطلوب کا وسیلہ بھی ثابت ہوئے۔

الحمدللد کہ بیقرن بھی جو ہا وجود عہدِ نبوت سے بعیدتر اور عہدِ تجدید سے دور ہوجانے کے سبب صد الوان تاریکیوں اور فتنوں کا مجموعہ ہے ، ایسے جامع اور ربانی علاء سے خالی نہیں ' جن کو جامعیّت ' اجتماعیت اور جمعیۃ کی شانوں سے نواز اگیا ہے اور ان غیر معمولی کمالات کے سبب انہیں من جانب اللہ قبولِ عام کی دولت عطا ہوئی ہے۔

ان ہی گئے پخے نفوسِ قد سیہ میں سے حضرتِ اقد س مولا نا حافظ الحاج السیّد حسین احمد المدنی "
ثیخ الحدیث دارالعلوم دیو بندکی ذاتِ ستودہ صفات بھی ہے، جوا پنے مخصوص فضائل و کمالات کے لحاظ سے بلا شبدایک فردمنفر دہستی ہے، آپ نہصرف عالم دین ہی ہیں بلکہ عارف باللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی

افکار وافادات اورعلم وعمل کے میدانوں میں ہمارے لئے ایسے روش نقوش چھوڑ گئے ، جن میں ہماری رہنمائی کا بہترین سامان ہے۔حضرت مدنی "کے افکار وافادات اور حالات و واقعات کا مطالعہ ہمارے ذہن وفکر کی جلا ،سیرت کی تعمیر ،اخلاق کی تہذیب اور زندگی کے ہرموڑ کے لئے بہترین نمونہ ہے۔
پیش نظر سوانے میں جھند یہ کے ہیں جہتی الماس کے الماس الماس الماس الماس میں میں سے میں ساتھ میں سے میں سے میں سے میں ساتھ میں سے میں سے میں ساتھ میں سے میں ساتھ میں سے میں سے میں سے میں ساتھ میں سے میں سے میں ساتھ میں سے میں سے میں ساتھ میں سے میں سے میں سے میں ساتھ میں سے میں سے

پیشِ نظر سوائح میں حضرت کے ہمہ جہتی سیاسیات کے احاطہ بیان سے احر از کیا گیا ہے،
کیونکہ اس پر بہت کچھ کھا جاچکا ہے۔ ضمنا ابواب میں آپ کو ضرور سیاسی تذکر میں گے، لیکن وہ مقصود
بالذات نہیں، بلکہ تاریخ کا حصہ ہیں اور حضرت مدنی "کی زندگی اور سوائح کا تذکرہ اس وقت تک مکمل
نہیں ہوسکتا، جب تک ان کا سیاسی کر دارا گرچہ ضمنا کیوں نہ ہو، واضح نہ کر دیا جائے۔ ہمیں بید دعویٰ بھی
ہرگز نہیں کہ پیش نظر سوائح میں حضرت مدنی "کی زندگی پر ہر لحاظ سے جامع مفصل، ہمہ جہتی اور تحقیقی
تاریخ ہے۔ ہمارا مقصد اور موضوع تو ہمیشہ سے سوانحات میں بید رہا ہے کہ قار کین کے سامنے صاحب
سوائح کی زندگی کے علمی وعملی روش ابواب لائے جا کیں تاکہ ان کے قائم فرمودہ نشانِ راہ پر چل کر تلاشِ

ہم کسی شخصیت کی عظمت کو کشف و کرامات کے تراز و میں بھی نہیں تو لتے ، بلکہ اس کے کردار و عمل کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کرخود سے سوال کرتے ہیں کہ میں کیسا لگتا ہوں؟ اور میری تعلیم ، تربیت ، درس ، سیاست ، جذبہ اصلاح انقلاب اورانداز کارقابلِ اصلاح ہے تو کس حد تک ہے ؟

، برقع ہے کہ شخ الاسلام حضرت مدنی "کے حالات و واقعات کا یہ مجموعہ ہمارے دلوں سے زنگ اُ تاردے گا اور نیکی ، تقوی ، ایمان ویقین ، ایثار وقر بانی اور محبت واخوت کے جذبات کوتفویت دے کر ہماری اصلاح وہدایت میں معاون ثابت ہوگا۔

یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ پیش نظر کتاب کوئی نئی تحقیق 'ازخود گھڑے واقعات اورخانہ زادتاری خمیں بلکہ حضرت مدنی" کی سیرت وسوائح کے حوالے سے چھپنے والے عظیم ووسیع لٹریچر سے اخذ وانتخاب ہے، جسے جدید، آسان اور عام فہم پیرا ہے میں ترتیب دے کر قارئین کیلئے استفادے وافادے کی راہ آسان کردی گئی ہے۔ یقینا قارئین بھی اس کی قدر کریں گے۔

عبدالقيوم حقانی صدرالقاسم اکيڈئ مهتم جامعه ابو ہريرہ ٔ خالق آبادنوشهره جمادی الثانی ۱۳۲۵ھ/جولائی 2004ء ہمت مردانہ کی تو فیق عطا ہوئی ہے اور اس پیرانہ سالی میں میمل، بیجوش وخروش اور اُمنگ کے ساتھ بیان تھے دوڑ دھوپ واقعہ یہ ہے کہ جوانوں کی جوانیوں کوشر مائے ہوئے ہے۔ آپ کے پہال راحت وآ رام كالفظ كويالغت مين آيا بى نہيں اور آيا ہے تواس كے كوئى معنى نہيں ہيں يا كم از كم ان كى زندگى كى نسبت سے برلفظ مہمل اور بے معنی ہے۔

اس دور بجز وکسل میں جو آج مسلمانوں پر چھایا ہوا ہے، آپ کی اس ہمت و جوشِ عمل کو سوائے کرامت کے اور کس لفظ سے تعبیر کیا جائے؟ اور اگر اس کا نام استقامت ہے، تو وہ بلاشبہ فوق الكرامت ہے،جواس دور قحط الرجال میں ایک غنیمتِ باردہ ہے۔حضرت ممدوح كی مدح سرائی میری تحریر كاموضوع نبيس ہاور ميں اُن كے فضائل ومدائح كا احاطه كرجھى كياسكتا ہوں، تذكرہ آ گياہے، تو قلم اس ہے نہیں رُکتا کہ اُن کی ہزار ہامدائے وفضائل میں سے بیکوئی منقبت اور تھوڑی فضیلت نہیں ہے کہ دیو بند ےفارغ ہونے کے بعد بی جب کہ آپ 'شاب نشأ بعبادة الله '' کے مقام پہنے کے تھے، آپ نے ۱۸ برس تو حرم نبوی علی صاحبها الصلو ة والسلام میں بیٹھ کراور خود صاحب کتاب وسنت اور اُن کے زیر نظررہ کر درس کتاب وسنت دیا 'جس سے مشرق ومغرب کے ہزار ہاعوام دخواص اور علماء وفضلاء مستفید ہوئے اور ججاز وشام ،مصروعراق ،ترک وتا تاروغیرہ تک آپ کے کمالات کا شہرہ بھنے گیا۔

اس دوران میں آپ دیوبند بھی آتے جاتے رہادراحاط دارالعلوم میں اپنے فیوض سے طلبہ کواور اپنے برگزیدہ اُستاد حضرت شخ الہند قدس سرۂ کے فیوض سے خود اپنے آپ کومستفید فرماتے رہے، گرمتنقل قیام اور سلسل افادہ کا مقام مدینه منورہ ہی رہا۔ قیام مدینه کی انتہااس پر ہوئی کہ آپ حضرت من الهندرجمة الله عليه كى اسارت مالنا كے موقعہ پراینے اُستادكى معیت میں یا نج برس مالنا كے اسارت خانہ میں رہے، گویاحرم نبوی کے اشارہ پرحرم شیخ میں مکرر داخل ہوئے اور اس مسلسل فیضانِ صحبت سے آپ کووہ اخلاقی عروج حاصل ہوتا رہا جواس مقام پر ہوسکتا تھا۔رہائی کے بعد ہندوستان تشریف آوری ہوئی تو آپ کوحق تعالی نے آپ کے مرکز نشو ونما (دارالعلوم دیوبند) کے لئے منتخب فرمایا،جودرحقیقت اپنے وفت کے اولیاء واقطاب کی نسبتوں کا مجموعہ اور مرکز ہے، گویاح م سینے کے بعد ترم شیوخ میں داخلہ ہوا اور اکابر واسلاف کی گدی نے آپ کواپنے لیے پُن لیا ،تقریباً ۲۶ برس سے مسلسل اس مرکز علمی کی صدارت ندریس کی مندآب کے فیوض سے مالا مال ہور ہی ہے۔ پس ۱۸ برس مرکز اسلام (مدینه منوره) میں ره کرافاده واستفاده فرمایا، پانچ برس مالٹا کی جہادیرُ ورخانقاه میں آپ کو وقت کی سب سے بڑی شخصیت سے خصوصی استفادے کا میسوئی کے ساتھ موقع میسر ہوا اور ۲۶ برس

ہیں۔آپ کاعلم عارفانہ عمل مجاہدانہ اوراخلاق درویشانہ ہے۔متضاداحوال ومقامات کوایک دامن میں لئے ہوئے ہیں۔ایک بی وفت میں آپ دارالعلوم دیو بند جیسے مرکز علم ودین کی مسندِ تدریس کےصدر نشین بھی ہیں ،جن کے اردگر دسینکروں طلبہ زانوئے اُدَب تہد کئے نظر آتے ہیں ، اُسی آن آپ جمعیة العلماءاورسیای التیج کے مسندنشین بھی ہیں، جن کے دائیں بائیں ہزاروں مجاہر صفت انسانوں کا جھمکٹ لگا ہوا ہے اور پھراُسی ایک وفت میں آپ اپنے ریاضت کدہ میں خانقاہ تشین بھی ہیں ،جن کے چہار طرف سینکروں ذاکروشاغِل اور راہ باطن کے جویا افراد کا جوم ہے اور آپ کی جامع ذات ہے کہ ایک طرف آپ اینے عالمانہ وقار و نکتہ سجی سے دوسری طرف مجاہدانہ جوش واقدام پبندی سے اور تیسری جانب عابدانها علماروتواضع آفرین سے ہردائرے کے طالبوں کی پیاس بجھارہ ہیں اور ہرمیدان میں آپ کی ہمت مردانداس طرح کیسانی کے ساتھ کام کررہی ہے کہ کی ایک میدان کی تگ وتاز دوسرے ميدان سے بالتفات نہيں ہونے ديتى .....غرض شريعت طريقت اور سياست جيسے متضا درُخ مقامات کی سیراوراُن میں بیک وفت اُن تھک عروج آپ کی ہمتِ مردانہ کا ایک عملی شاہ کارہے ....

یول بہم کس نے کیے ساغر وسنداں دونوں

آپ کی اس مجاہدانہ روش اور دین کے عملی شعبوں میں اُن تھک دوڑ کے بارے میں میں نے حكيم الأمت حضرت اقدس مولانا تفانوى قدس سرة كوية فرماتي موئ سناكه

" میں اپنی جماعت میں مولا نامفتی محمد کفایت اللہ صاحب یک کے کسن تدبر کا اور مولا ناحسین احمدصاحب کے جوش مل کامعتقد ہوں"۔

ايك موقع پرحفزت ممدوح عليه الرحمه كى كبلس خيرو بركت ميں تح يكات وقت كا ذكر حجيرًا۔ ایک صاحب نے حضرت مدنی " کے کسی مجاہدان عمل کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت! آپ کا اس يرهمل جيس ، فرمايا:

" بھائی! میں اُن جیسی (مولانامدنی جیسی) ہمتِ مردانہ کہاں سے لاؤں "۔ مجھے ایک موقع پرارشادفر مایا کہ:

" میں مولا ناحسین احمد صاحب کوان کے سیاسی کاموں میں مخلص اور متدین جانتا مول،البته مجھان سے جبت کے ساتھ اختلاف ہے اگروہ جبت رَفع ہوجائے تو میں ان کے ماتحت ایک اونی سیابی بن کرکام کرنے کے لئے تیار ہوں"۔

بہرحال بیالی مسلمہ حقیقت ہے کہ دین کے ہر بنیادی شعبے میں آپ کوعمل، جوشِ عمل اور

ہندوستان آتر کے بیک جنگ آزادی میں آپ کے علم اور جوش عمل نے اہل علم کے سیاسی صلقوں
کی لاج رکھ لی ، استخلاص ملک و ملت کے لئے آپ نے جو جو قربانیاں دی ہیں ، وہ جرید ہو عالم ہے بھی محو
نہیں ہوسکتیں ، عموماً سبی میدانوں کے شناور اسٹیج پر پہنچ کر غیر مختاط اور زہنی طور پر آزاد و بے باک
ہوجاتے ہیں ، لیکن حضرت محمدوں کا بید ممالی استقامت تھا کہ سیاسی اسٹیج پر بھی آپ کا تقضف نہ ہبی اس صد
تک قائم رہا جس صد تک ایک مدرس کا اپنے صلقہ درس میں قائم رہ سکتا ہے ، گویا آپ کا اسٹیج بھی درس
کتاب وسنت ہی کا کل مقام ہوتا تھا ، جس سے وہی آٹار نیز و ہر کت ہوید اہوتے تھے ، جو کتاب وسنت کے خصوصی آٹار ہو سکتے ہیں۔

ساتھاس عۃ الورودمقام پر جوحقیقتا مزتبِ اقدام ہے، آپ کی اخلاقی قوتیں اس حدتک بیداراور ہموار رہیں کہ ہمیاس اقدامات بجائے خودایک اخلاقی درس کی شان سے نمایاں ہوتے رہے، ہر خدمت بے لوث، ہر کی بیال اور ہراقدام خلوص وایثار سے پُر، نہ کی عہدے کا سوال، نہ جاہ کی طلب، نہ مال کی طرف ادنیٰ التفات، نہ اقتدار کی ذرہ بھر خواہش، ہندوستان کے آزاد کرانے اور انگریزوں کو نکالنے میں ہاوردھڑکی بازی لگادی، لیکن کیاکسی قتی صلہ کے لئے؟ کسی عہدے کے؟ یا قومی اللّٰج پر عہدے دارں کی کسی سرگروہی کے لئے؟ معاذ اللّٰہ۔ بلکہ ہر خدمت میں مخلصانہ جذبات، بخرضانہ داعی، بے لوث ارادے، سادگی ضمیر اور محض اپنے بزرگوں کے نصب العین کی شمیل اور بے ساتھ اسے باقی رکھنے کے لئے اور بس۔

آب اس وفت بھی جوشِ عمل کے ساتھ قائد میدان تھے، جب کہ نعرہ ہائے تہنیت کے ساتھ پھولوں کے ہار پیش کیجارہ تھے اور اس وقت بھی اس انداز فنائیت کے ساتھ مصروف عمل رہے، جب کہ افراد و جماعات نے مخالف بن کر بے حرمتی اور بدگوئی کی ٹھان کی تھی، کیونکہ بیخدمت، نہ خواہش صلہ پربنی تھی، نہ نوم ہائے نسین و آفرین پر، بلکہ صرف اِن اُنجو ی اِلّا عَلی دَبِ الْعلَمِینَ پر۔

آپ کی رایسی اور افکار سے افراد و جماعت کو نیک نیتی کے ساتھ اختلافات بھی رہے اور آئیدہ بھی رہ علی میں اس میں موافق و مخالف کی دورا کیں بھی نہیں ہو کیں کہ آپ اپنی رایوں میں مخلص ، جذبات میں صاحب میں بلند مقام ، عمل میں صاحب عزم اور اخلاق میں صاحب حال میں۔ اختلاف رائے سے نیچ اُٹر کر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے مجاہدانہ مزاج سے ، جس میں سیاسی رنگ

آپاس علم و مذہب کے ایشیائی مرکز (دارالعلوم دیوبند) میں مصروف افادہ واستفادہ ہیں، حرم مدینہ نے آپ میں جمعیة کی رُوح پھوئی، مالٹانے آپ میں جامعیّت کی اہر دوڑ ائی اور دارالعلوم دیوبند نے آپ کو اجتماعیت کے مقام پر لا کھڑا کر دیا، اس لئے قدرتی طور پر چندمرکزوں کی بنائی ہوئی شخصیت کو ایک جامع علم وعمل اور جامع اخلاق وشوئ ن شخصیت ہونا ہی چاہیئے تھا، جوہوگی۔ و ذالک فضل الله یوتیه من یشاء۔

آپ کی مرکزی شخصیت اس وقت دارالعلوم کے جس عہدے پر فائز ہے، وہ روایتی طور پر محض مدرسی یا صدر مدرسی کا عہدہ نہیں، بلکہ ہمیشہ ایک عمومی مقتدائیت کا عہدہ رہا ہے، جس کی طرف رجوع عام ہوتارہا ہے اور جس کے لئے منجانب اللہ ہمیشہ ایسی ہی ممتاز شخصیتیں منتخب ہوتی رہی ہیں، جن کا امتیاز ہمیشہ مناسب وقت فضائل و کمالات کے معیار سے رہتا آیا ہے۔

وارالعلوم کے اوّل صدر مدرس حضرت مولانا محر یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرۂ اپنی جامعیت علوم وفنون جودت طبع و کاوت احساس اور رموزِ ولایت میں شاہ عبد العزیز ثانی تشکیم کئے جاتے تھے اور فن حدیث میں آپ کا اندازِ درس عکیمانہ عارفانہ اور ساتھ ہی عاشقانہ تھا، آپ کے بعد ایک قلیل عرصے کے لئے حضرت مولانا سیداحمد دہلویؓ صدرنشین مند درس ہوئے۔آپ فنونِ عقلیہ و ریاضیہ میں امام وفت سمجھے جاتے تھے۔اس لئے دینیات کے درس میں آپ کا اندازِ تدریس عاقلانہ، متدلانه اورمفکرانه تھا۔ آپ کے بعد حضرت شیخنا شیخ الہند مولانامحود حسن قدس سرۂ اس گدی پر بٹھائے گئے۔آپ جامعیتِ علوم کے ساتھ، شخ کامل عارف بالله 'جامع معقول ومنقول اور اخلاقِ فاضلہ میں رائخ القدم تھے۔اس کئے آپ کا اندازِ درس اپنے استاد حضرت قاسم العلوم قدس سرۂ کے نقشِ قدم پر عالمانه متکلمانه فقیهانداور فانیاند تھا۔ان کے بعد آپ کے ارشد تلا فدہ آیت من آیات الله استاذ نا حضرت اقدس علامه و ہرمولانا السيد محمد انور شاہ کشميري قدس سرة مندآ رائے درس كتاب وسنت ہوئے۔ آپ كاغير معمولي حافظه، تبحرعلمي ، حفظ ، كتب وسفائن اورعلوم وفنون ، گويا ايك اعجازي شان ركھتا تھا۔ عقل ونقل كا ہرعكم وفن اوراس كے تفصيلي اصول وفروع آپ كواس طرح متحضر تھے كہ آپ كو وفت كا چلتا كھرتا كتب خانه كها جانے لگا، اس كئة بكا نداز درس حديث حافظانه، داعيانه، محدثانه اور تبحر انه تھا۔ آپ کے بعد حضرتِ اقدس مولانا سید حسین احد مدنی "سے اس گدی کورونق بخشی گئی، تو آپ کے جوشِ جہاد، ذوقِ عمل ،ہمتِ باطنی اور وسعتِ اخلاق نے علم کومل کے ہر ہر گوشے میں دوڑ اکرعملی سانچوں میں پیش کیا اور عملی کمالات پر دواعی عمل کوغلبہ پانے کا موقع ملا۔اس لیے آپ کے درس کا انداز عالمانہ ہونے کے بغض اللي موتا ہے، جوان كے اخلاق ميں سے موكر گذرتا ہے اور انبيں جارحة اللهيد بناكران كے راستے ےاپاکام کرتارہتاہ۔

اہل اللہ کی بیرمزاجی اور طبعی خصوصیات نہ صرف ہید کہ بندگی کے منافی نہیں ہوتیں ، بلکہ نوع بررگى كامورداورمظهر بهوتى بين، جن مين شئون الهيه گزركرا پنا كام كرتى بين، گويا جن حضرات پرحب في اللہ کے غلبے سے عفود درگزر، مسامحت اور چیثم پوشی وغیرہ کے جذبات چھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حق تعالى كے علم وعفو، رحم وكرم اورفصل عظيم كالبغض في الله كے تحت ترك دارو كير، مواخذه ، مطالبه اور تفريق حق و باطل کے جذبات غالب ہوتے ہیں ، وہ حق تعالیٰ کے جبر وقیر ، مواخذہ وانقام اور عدل کا مظہر ہوتے ہیں، پس ایسے حضرات اگر کسی پررخم کھا ئیس یا کسی پر غضب ناک ہوں، تو وہ در حقیقت رحمت اور غضب الهي موتا ہے جوان كى طبعى خصوصيات مزاج كوراوح كا خادم اوركليّة حق كا آله كار بناليتے ہيں ، بہرحال اس متم کے مقبول افر اوکوجس میدان میں بھی کام کے لئے چھوڑ دیاجا تا ہے، تو ان کی طبائع کواس میدان کی رہنمائی دے دی جاتی ہے اور اس میں ان کی بیطبعی خصوصیات شئون الہیہ سے مربوط ہو کر اپنا مفروضه کام غیرشعوری طور پر کرنے لکتی ہیں۔

دائر و نبوت ہو یا دائر و ولایت ، متعلقہ افراد کی طبعی خصوصیات اور مزاجی امتیازات سے الگ نہیں رہ سکتا ،موسیٰ علیہ السلام کی طبعی خصوصیات جلال آگیں تھیں ،تو اُن کی نبوت اور شریعت میں بھی وہی شدت فی امراللداور جلالی شان غالب ہے۔ عیشی علیہ السلام کی طبع مبارک جمال آفرین تھی تو ان کی نبوت اورشریعت میں بھی حب فی اللہ اور تسام کی شانوں کا غلبہ ہے، نبوت سے اُتر کر دائر ہ ولایت میں مثلًا صدیق اکبررضی اللہ عنہ پر طبعًا رحم و کرم غالب ہے، تو اُن کے عام معاملات اور کاروبار میں بھی رحمت ہی چھائی ہوئی نظر آتی ہے، فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ طبعًامتشد داور جبّار ہیں ،تو اُن کے عامہ ُ اُمور سے وہی سخت گیری ، جلال اور تشدد فی امر الله نمایاں ہے۔ غرض انبیاء کی نبوت اور اولیاء کی ولایت ان مے خلقی مزاجوں اور طبعی خصوصیات ہی کے ڈھانچوں ہی میں اترتی ہے، جب کہ وہ طبائع وہبی یا نسبی طور پرنفسائی رذائل سے پاک کر کے وابستہ حق بنادی جاتی ہیں اور قبول کر لی جاتی ہیں۔

پس ان وابستهٔ حق طبائع سے جواُ مورسرز دہوتے ہیں 'وہ بظاہرتو طبعی جذبات نظرآ تے ہیں ، کیلن حقیقتان میں منشأ البی کام کرتا ہے اوروہ جوارح الہیہ ہوتے ہیں ، جوا پی طبعی رفتار ہے منشأ البی کو پوراکرتے رہتے ہیں، گویااس غبارے میں ہوامرضی اللی کی بھری ہوتی ہے، جس سے وہ اڑتا ہے، پس بظاہرتو غبارہ اڑتا نظر آتا ہے لیکن حقیقتا اُڑنے والی چیز ہوا ہوتی ہے،جس کی اُڑان کا مظہر بیغبارہ ہوتا اور انتها پسندان عزائم وجذبات بطور جوہر مزاج کھیے ہوئے ہیں ،کسی اعتدال پسنداہل معاملہ کے دل میں يجهظنش بهي ہواور بعض اہل معاملہ كے نفوس كچھ كھائل بھي ہوں۔ يہ بھي ضرور عرض كروں كا كه جوا كابر وین تکوینی طور پرمن الله کسی خاص خدمت کے لئے مقرر اور مامور کئے گئے ہوں ، ان کی طبائع اور خصوصیات مزاج کے لحاظ سے ان پر ای وصف کا غلبہ ہوتا ہے، جو اس خدمتِ خاص اور وقتِ خاص کا مقتضے ہواور وہی وصف غالب اُن کے کاموں کا قدرتی معیار بن جاتا ہے، گویا ان کی طبیعتیں غیراختیاری بلکہ غیرشعوری طور پرادھر ہی چلتی ہیں ، جدھریہ وصف اور وقت انہیں لے چلتا ہے۔اس کئے بظاہرتو معاملات میں اُن کی طبیعت اور مزاج کارفر ما نظر آتا ہے، لیکن فی الحقیقت منشأ خداوندی ان حفرات كى طبيعتول كراسة سے اپناكام كرتى ہے۔

سوائح حضرت مدنى رحمه الله

مولانا مدنی " کی شخصیت 'جس استیج کے لئے منتخب کی گئی ، وہ بلاشبہ ایک طاقتور دشمن کے مقابلےاوراُس کے پنجۂ استبداد سے ایک بسماندہ اور محروم آزادی ملک کے چھڑانے کا استی تھا، تا کہاس راہ سے کسی وفت شعائرِ الہیہ بلند کیے جاسکیں' ظاہر ہے بیٹھن نصب العین رحم و کرم ،عفو و درگز راور مسامحت کے جذبات سے آ گے نہیں بڑھ سکتا تھا، بلکہ جوش وجذبہ فرق بین الناس اور تمیز قائم و قائد کے دواعی ہی اسے آ کے بڑھا سکتے تھے، بالفاظِ دیگراس طرح کے فی سبیل اللہ تصادم اور تقابل کے لیے بعض اوقات بغض فی اللہ کے غلبہ کی ضرورت تھی ، نہ کہ حب فی اللہ کے آ گے رکھنے کی اور اس کے لئے طبیعت گرم اور جہاد آ گیں درکارتھی ،جس کے ذاتی رجحانات ہی خلقی طور پر بغض فی اللہ کے اخلاق کے لئے صالح اورمستعد ہوں ، نہ کہ زم اور علم وصبر پیشہ طبیعت 'جس کا وصفِ غالب حب فی اللہ اس کے تحت بڑے سے بڑے وشمن سے درگز راور عفومسامحت ہو، پھر بیگرم طبیعت بھی الیمی کہ بیروصف بغض فی اللہ اس کے حق میں استدلالی نہ ہو بلکہ حالی ہواورخود طبیعت ہی اپنی افتاد سے اس طرف دوڑتی ہو، حضرت مدوح کے طرز وانداز اور رفتار کارے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پر بغض فی اللّٰد کا غلبہ ہے، جو آپ کے عام معاملات کے لئے وقعبی مقام کے لحاظ سے معیار کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔

بلاشبہایسے حضرات جوبغض فی اللہ کے مقام پر ہوں ، اللہ کی ایک تلوار ہوتے ہیں کہ جو بھی معانداندروبیساس کی دھار کے نیچآ جاتا ہے، صاف ہوجاتا ہے .... بس جربہ کر دیم دریں دیر مکافات با درد کشان بر که در افاد بر افاد ظاہر میں وہ مغلوب الغضب نظر آتے ہیں ،لیکن وہ خود ان کاغضب وبغض نہیں ہوتا ، بلکہ

جذبہ لے کرآتا ہے، وہ بلاشبہ اس جامع لون سے بفتر یا استعداد حصہ لے کرلوٹنا ہے۔ ہاں اگر طلب ہی صادق نہ ہو یا سلسلے میں شامل ہونے کی غرض ہی فاسد ہوتو ان جذبات سے آنے والے انبیاء کے حلقوں سے بھی محروم ہی اُٹھے ہیں' تا با اولیاء چدرسد۔

حضرتِ مهروح کی ان خصوصیات کے پیشِ نظر بیدافسوس تھا کہ ان خصوصیات سے تربیت پاکر

گوایک حلقہ ضرور تیار ہوگیا، مگر علمی طور پر ان کا کوئی ذخیرہ سطح کا غذ پر جمع نہیں ہوا، جس سے موجودہ نسل کی طرح آئندہ نسل بھی فائدہ اُٹھا سکتی، خود حضرت مولانا گوبھی اپنی غیر معمولی مصروفیات، مشاغلی درس و تدریس، کثرتِ اسفار، واردین و صادرین کے ہمہ وقت بجوم، سیاسی خدمات اور ان کے ذیل میں ارباب معاملہ کے شاندروز رجوع و زحام کے سبب اتنا موقع نہیں ملتا کہ آپ جتنی خدمات زبان اور دست و بازو سے انجام دیں، جس سے آپ کی یہ دست و بازو سے انجام دیں، جس سے آپ کی یہ خصوصیات میدانِ عمل سے گزر رکر میدانِ تصنیف میں آجا میں اور بیلوگ معنوی دولتیں، جس طرح زبان فیض ترجمان سے سینوں میں بھی محفوظ کرلیں، فیض ترجمان سے سینوں میں بھی محفوظ کرلیں، فیض ترجمان سے سینوں میں بھی محفوظ کرلیں، مضامین، خطباتِ صدارت وغیرہ کی صورت میں خاص دواعی کے ماتحت قلم بند بھی فرمائے ، لیکن وہ وقتی مضامین، خطباتِ صدارت وغیرہ کی صورت میں خاص دواعی کے ماتحت قلم بند بھی فرمائے ، لیکن وہ وقتی اور ہنگا کی حالات سے تعلق رکھنے کے سب صرف ان ہی حالات میں فیض رساں بن گئے، جس سے اور ہنگا کی حالات سے تعلق رکھنے کے سب صرف ان ہی حالات میں فیض رساں بن گئے، جس سے اور ہنگا کی حالات میں فیض رساں بن گئے، جس سے اور ہنگا کی حالات میں فیض رساں بن گئے، جس سے اور ہو کون نے نائدہ اُٹھایا، مگر وقت کی قید سے آزاد ہو کرکوئی مستقل علمی ذخیرہ غیر معمولی مشاغل وشواغل کے اور ہو کے تو ہو سے تھنینی صورت میں اُب تک سامنے ہیں آ سکا۔

پھر بھی اسے غیبی امداد سمجھنا چاہیئے کہ حضرت کے متوسلین نے وقنا فو قنا خطوط (جن کی ایک بھلک اس کتاب میں بھی آپ ملاحظہ فرماویں گے ) کے ذریعے اپنے مختلف احوال پیش کر کے شفاءِ نفوس کی جو تدبیریں پوچیس توان کے جواب میں پچھلمی ،سیاسی اور عرفانی جواہر پارے کاغذی سطح پر جمع موگئے ، جس سے فی الجملہ پیاسوں کی سیرانی کا پچھستقل سامان فراہم ہوگیا۔

ان مكاتیب اوران کے مکنون وعلوم واحوال کی فہرست (اور زیر تالیف کتاب کی فہرست پر بھی) پرایک طائز اندنگاہ ڈالنے ہی سے اس جامعیت کا اندازہ لگالیتا مشکل نہیں رہتا، جوحفزت ممدوح کی ذات میں ودیعت کی گئی ہے اور تمام ہی دین طبقوں میں یکساں شفاء بخش ہے۔ حال و قال والے حفزات ہوں یا براہین واستدلال والے ہوں، طالبانِ مسائل ہوں یا عاشقانِ دلائل سب ہی کے لئے اس مختفر مگر جامع ذخیرے میں سامانِ سیر ابی موجود ہے۔ ان جامع ہدایات سے اگر ایک طرف طریقت و

انت كالريح و نحن كالغبار يختفي الريح و غبراه جهار اسى طرح مولا نامدنى "كے معاملات كى نوعيت اورا فتاد طبع سے واضح ہے كه أن پر بغض في الله کا غلبہ ہے اور ان کی خصوصیات طبع سے ہراس دائر ہے میں جس میں ان کا دخل ہو، ایک خاص معیار کے تحت فصل اور فرق كا كام ليا كيا ہے، جسے زد ميں آئے ہوئے افراد طبعی جذبات سے تعبير كرتے ہيں اور بابھرلوگ اسے منشاء حق سے تعبیر کرتے ہیں، جومولا ناکے مقام کے لحاظ سے تلمیلِ فرائض کے وقت ان کے طبعی جذبات سے سرایت کئے ہوئے ہوتا ہے اور اس لئے عموماً مخالف پر بھی اس کا اثر برانہیں ہوتا، بنا بریں ایسے حضرات کے معاملات میں محض جذبات سے صرف سطح ہی کوندد مکھ لینا جا ہے ، بلکہ اس کی مخفی روح کوبھی پیشِ نظرر کھنا جائے۔ بیان کی عصمت یا خطاونسیان سے بالاتر ہونے کا دعویٰ نہیں ، بلکہ عامةً منشأ خطا کے صواب ہونے کا دعویٰ ہے، یعنی ان کی خطاء ان شاء اللہ ایک عاصی کی سی خطانہیں بلکہ ایک مجہد کی خطا ہوسکتی ہے، جواپنے فکر میں مصیب بھی ہوتا ہے اور خاطی بھی ، پس اُن کی خطا سے صاحب معامله کی کلفت اور شکایت اپنی جگه کتنی ہی درست اور سیجے کیوں نہ ہو، مگروہ پھر بھی اپنی خطا پر مستحق اجرو مقبولیت ہی رہتے ہیں، کیونکہ اس میں طلب حق اور استرضاء حق کے سوانفسانی جذبات آ گے ہیں ہوتے اوراحیاناً بمقتصاءِ بشریت ہوں بھی' تو ایسے حضرات کی کثر تیو صنات کے مقابلے میں ان کی بیا کیانی لغزشیں شاذ اور کالعدم ہوتی ہیں ،جن سے ان کی مقبولیت کے مقام میں فرق نہیں پڑتا۔ اندریں صورت اس سے اختلاف رائے بھی نیک نیتی سے ممکن ہے اور معاملات کے سلسلے میں ان کا کسی غلط ہی یا خطاع اجتهادي سے کلفت واذیت ہوجانا بھی ممکن ہے لیکن ایسے صاحب مقام افراد سے نفسانی جذبات کے تحت مسى كى آزاررسانى عادة نامكن ہے۔

اس سے میری غرض ، نہان کے تمام معمولات اور منصوبات کی جمایت ہے اور نہان سے اختلاف رکھنے والوں کی مخالفت ہے ، بلکہ ان کے باطنی رُتے کی بلند مقامی اور ان بلند پایہ عزائم و جذبات پر دوشنی ڈالنا ہے ، جوفکری اور عملی لغزشوں کو بھی مقبول اور '' ایں خطااز صدصوا ب اولی تر است''کا مصداق بنادیت ہے اور یہ کہ وہ موافقت اور مخالفت ہر حال میں یکساں بلند مقام ہیں ، جیسا کہ قلوب بھی عامد اُسے شعلیم ہی کے ہوتے ہیں۔

بہرحال حفزت ممدوح کی پچھ خصوصیات ہیں، جن کے جامع لون سے منجانب اللہ پچھ خدمات ہی لیئے جارہی ہیں اور متوسلین کی تربیت بھی ہورہی ہے، جو بھی سچی طلب اور حقیقی استفادے کا

M

اب ا

# سلسلهٔ نسب ٔ ابتدائی تعلیم ٔ دلجیسپ واقعات اوراسا تذه کااجمالی تذکره

#### نسب كى اہميت وفضيلت:

تبی شرافت ربّ ذوالجلال کا عطیه خاص ہے اور بہت سے شرقی مسائل میں نسب کا گہرا تعلق بھی ہے۔ مثلاً وراثت ورمت نگاح نان ونفقہ رضاعت کفایت اورصلد رحی وغیرہ حدیث میں ہے۔ تدعون یوم القیامة باسمآئکم اسمآء ابآئکم قیامت کے دن تمہارے نام تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارے جا کیں گے۔ مشہور محدث امام ابوعیلی تزمذی نے اپنی جامع ترمذی میں سلسلہ نسب کی اہمیت کی وجہ سے متعلق باب 'باب ماجآء فی تعلیم النسب" قائم کیا ہے۔ اس سلسلہ نسب کی اہمیت کی وجہ سے متعلق باب 'باب ماجآء فی تعلیم النسب" قائم کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث بیان کی ہے۔ تعلموا من انساب کم ماتصلون به ارحامکم فان صلة الرحم سلسلہ میں ایک حدیث بیان کی ہے۔ تعلموا من انساب کم ماتصلون به ارحامکم فان صلة الرحم محبة فی الاصل مشراق فی المال منساق فی الاثور۔ ترجمہ: اپنانسب کی موثر تاکہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی کرسکو۔ بہترسلوک اصل تعلق میں محبت پیدا کرنے ، مال بوحان اور عربیں برکت کا سبب بنتا ہے۔ نسب کے شرف ونضیلت کے اوصاف وعلامات باقی رہتے ہیں۔

نسب کے حوالے سے تین گروہ:

نسب کے بارے میں تنین طبقے ہیں۔ایک طبقہ اور گروہ وہ ہے، جوحسب ونسب پر بے جافخرو

معرون کے مسائل علی ہوتے ہیں 'تو دوسری طرف شریعت کے حکمیات پر بھی روشنی پڑتی ہے اور جہاں شریعت وطریقت کے مقامات کھلتے ہیں ، وہیں سیاست و ادارت اور قومی معاملات کے دقائق بھی وادارت اور قومی معاملات کے دقائق بھی وادارت اور قومی معاملات کے دقائق بھی وادارگاف ہوتے ہیں ۔ غرض بیک وقت شریعت وطریقت اور سیاست کے دقیق اور حیات بخش نکتے اس طرح زیب قرطاس ہو گئے ہیں کہ ایک جو یائے حقیقت ومعرفت ، ایک متلاشی احوالِ طریقت اور ایک طلبگار شریعت وسیاست کے لئے کیساں شفاء اور سکونِ روح کا سامان بہم پہنچا سکتے ہیں۔

حق تعالی جزائے خیرعطافر مائے حضرتِ مرتب ومؤلف کوجن کی علم پروارنہ کاوش اور جذبہ کو افاد بہت نے بیہ شکل آسان کردی اور جوروشنی محدود ہوکررہ گئ تھی ،اُسے ایک چمک دار فانوس میں منظرِ عام پرلاکرر کھ دیا تا کہ متوسلین کے لئے خصوصاً اور منہو مانِ علم کے لئے عموماً ضیاء افروز اور نور افشاں ثابت ہواوراس طرح بہت سول کے شوق بے تاب کی تسکین کا سامان بہم پہنچ جائے۔

اُمید ہے کہ وقت کے اس زبر دست مجاہد جلیل (مولانا مدنی ") کے ان علم پر ورانہ تھا کُق اور علم آفرین وٹا کُق ہے جن میں شرعی رہنمائی کے ساتھ عرفانی ارشادات اور سیاسی ہدایات ایک جگہ جمع بیں ۔ نیز ضمنا اور بھی بہت سے کار آمد فوائد آگئے ہیں ، لوگ منتفع ہونے میں کوتا ہی اور سُستی سے کام نہ لیں گے اور اس زلال حیات سے اہدی زندگی حاصل کریں گے۔ (از مکتوبات شخ الاسلام)

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

سوانح حضرت مدنی رحمہ اللہ اوراس پر بندہ کو ہمیشہ شکر گزاری کرنا ضروری ہے''۔ ارادہ کوکوئی دخل نہیں اوراس پر بندہ کو ہمیشہ شکر گزاری کرنا ضروری ہے''۔ (نقشِ حياتص٣٠)

#### سلسلة نسب:

شیخ الاسلام حضرت مدنی " کاسلسلهٔ نسب درج ذیل ہے۔

حسين احمه بن سيد حبيب الله بن سيد پيرعلى بن سيد جها نگير بخش بن شاه انو راشرف بن شاه

شاہ نوراکی "بڑے صاحب دل بزرگ، صاحب کشف وکرامات اور اہل اللہ میں سے تھے اور موصوف حضرت سیداحمد تو ختهٔ تمثال رسول کی اولا دمیں سے تھے اور وہ سیدمحمد مدنی المعروف بہسید ناصر تر مذی کی اولا دے تھے اور وہ سید حسین اصغر بن حضرت امام علی زین العابدین ابن شہید کر بلاحضرت حسین رضى الله عندكى اولادے تھے۔ (تاریخ آئينداودھ ١٣٠)

مین الاسلام حضرت مدنی "خودراوی ہیں کہ میرے والدسید حبیب الله مرحوم فرماتے تھے۔ میں جبکہ صفی بورہ اور بانگرمؤ میں ہیڑ ماسٹر تھالوگوں ہے ذکر کرتا کہ میں سادات خاندان ہے ہوں میرا خاندان پیرزادوں کا خاندان ہے تو لوگ تصدیق نہیں کرتے تھے، کیونکہ اودھ کے شہروں میں کپڑا مننے والے رہتے تھے۔اس لئے ہمارے متعلق بھی لوگ یہی سمجھتے کہ یہ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ایک روز حضرت مولا نافضل الرحمٰن ﷺ مراد آبادیؓ نے بھرے مجمع میں فر مایا کہ حبیب اللہ تو سید زادے اور پیرزادے ہیں۔ان کےمورث اعلیٰ شاہ نورالحق" بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ تب لوگوں کے خیالات ہمار ہے نب کے متعلق بدلے۔

## حضرت مدنی کے والد کا دلجیسپ خواب:

يَشْخُ الاسلام حضرت مدنى "كوالدم حوم فرماتے تھے كه:

" میں نے اوائل عمر میں خواب دیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک بڑے تالاب کے کنارے ایک درخت کے نیچ بیٹھی ہوئی چرخہ کات رہی ہیں اور میں اپنے آ پ کوبچہ پا تا ہوں اور تالا ب کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ میں نے دیکھا میں تالا ب میں تیرتا ہواان کی طرف اس طرح جارہا ہوں ، جیسے بچہاپی ماں کے پاس جاتا ہے۔ میں سوائح حضرت مدنی رحمه الله

تكبركرتا ب-حالاتكه محمرع بي صلى الله عليه وسلم كافرمان ب- من بطابه عملهٔ لم يسرع به نسبه جس کاعمل سُست ہوااس کونسب تیز نہیں کرسکتا۔

دوسراطبقہوہ ہے جواپنے اصلی نسب کو چھپا کرکسی بڑے درجے کے نسب کی طرف اپنی نسبت كرتا ہے۔اليے خص كے متعلق سخت وعيد ہے۔ بخارى شريف ميں ہے،ايسے خص پر جنت حرام ہے۔ تيسراطبقه وه ہے جوسرے سے فضيلتِ نسب كا قائل بى نہيں ، حالانكه شرافتِ نسبى امرِ تكوين ہے،جومنجانب اللہ کسی کوحاصل ہوتی ہے۔ ع

نبی ہمیشہ اعلیٰ نسب سے علق رکھتا ہے:

قیصرِ روم نے ابوسفیان سے جہال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی اور المم سوالات کیے، وہال بیجی پوچھا، کیف نسبه فیکم ۔ان کانسب کیاہے؟ ابوسفیان نے کہا، ہو فینا ذو نسب ۔وہ ہم میں اعلیٰ نسب کے مالک ہیں۔قیصرِ روم نے کہانی ہمیشہ اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتا

#### حضرت مدنی معلی کلسبی شرافت:

يشخ الاسلام حفزت مولا ناسيد حسين احمد مدني " وعظيم شخصيت بين جن كاسلسلهُ نسب حضرت محرصلی الله علیہ وسلم سے ملتا ہے اور آپ سجے النسب حینی سید ہیں ۔ آپ اپنی نسلی شرافت پرخود اپنی دلیل

نمونہ کس نے دکھلایا کہ سید ہوں تو کیسے ہوں حسین احد ؓ نے بتلایا کہ سید ہوں تو ایسے ہوں شيخ الاسلام حضرت مدني " ايني خود نوشت سوائح " دنقشِ حيات " مين رقم طراز بين : '' مجھ کو بہت ڈرلگتا ہے اور شرم معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ اعمال واخلاق اور اس کم ما ئیگی پرسیدیا پیرزاده اپنے کو کہوں یالکھوں اور اپنے اس نسب پرفخر کروں مگر اس میں بھی چونکہ شک نہیں ہے کہ غیراختیاری نعماءِ الہیمیں سے ریجی ایک بہت بڑی نعمت ہے یعنی جيسے كمانسان كا پيدا ہونا' تمام اعضاء كالتيج وسالم ہونا ،خوبصورتی اور اعضاء كا تناسب ، ذ کاوت اور حافظہ وغیرہ ۔اللہ تعالیٰ کی اُن نعمتوں میں سے ہیں جن میں بندہ کے اختیار اور اس کے لئے والدمرحوم بہت زیادہ بختی کرتے تھے۔ ہر بچہ کو جب وہ چار برس کا ہوجاتا، پڑھنے کے لئے بٹھادیتے تھے۔ نہ پڑھنے اور لکھنے پرخوب مارتے تھے۔ مجھ کو کھیلنے کا موقع آزادی کے ساتھ صرف چار برس کی عمر تک ملاہے''۔

#### آغازِ شعورے پابندی اور تربیت کا اہتمام:

جب اس عمر کو پہنچا تو گھر میں والدہ مرحومہ کے پاس قاعدہ بغدادی اور اس کے بعد سیپارہ پڑھنا پڑتا تھا۔ ضبح ساڑھ نو بجے کھانا کھا کر وہنا پڑتا تھا۔ ضبح ساڑھ نو بجے کھانا کھا کہ والدمرحوم کے ساتھ اسکول میں جانا پڑتا تھا۔ اسکول کی تعلیم میں بھی مدرسین اس زمانہ میں خوب مار بہین کرتے تھے۔ چار بجے شام تک اسکول میں مقیدر ہنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد والدمرحوم کے ساتھ ہی گھر آتا ہوتا تھا۔ گھر پر بھی سخت قید تھی۔ باہر نکلنا' گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا'اس کی بالکل اجازت نہی ، اگر ہمی موقع پاکرنکل جاتا تو سخت مار پڑتی۔

#### بری پُرانے کی خدمت:

والدصاحب نے ایک اچھی نسل کی بمری پال رکھی تھی۔ اسکول جاتے اور واپس آتے ہوئے اس کواوراس کے بچوں کوساتھ رکھنا پڑتا ، چونکہ سکول کا احاطہ بڑا تھا ، وہ لمبی رشی میں باندھ دی جاتی تھی اور دن بھراس طرح چرتی رہتی تھی ۔ ویگر فارغ اوقات میں مکان کے قریب جنگل میں اس کو اور اس کے بچوں کو پڑا نا پڑتا تھا۔ اس طرح بچپن میں بیسنت ادا کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ بچنگ اُڑا نا یا گیند کھیلنا یا گلی ڈنڈ اوغیر ہ کھیلنا بھی نصیب نہیں ہوا۔

#### آ تھ سال کی عمر میں علمی حذافت اور تجربہ:

الحاصل آٹھ برس تک اس طرح وطن میں قیام رہا۔ اس دوران پانچو یں سیپارہ تک والدہ مرحومہ سے اور پانچے سے اخیر تک والدم مرحوم سے ناظرہ قرآن شریف پڑھا۔ اس کے بعد آمد نامہ، دستور الصبیاں، گلستان کا پچھ حصہ مکان پر پڑھنا ہوا اور اسکول میں دوم درجہ تک پڑھنا ہوا۔ اس وقت سکول میں فنون اور کتب زیادہ تھے۔ تمام اقسام حساب جبر و مقابلہ تک مساحت اور اوقلیدس مقالہ اولی تمام جغرافیہ عمومی وخصوصی، تاریخ عمومی وخصوصی، مساحت علمی ( تختہ جریب وغیرہ سے زمین ناپ کر ہا قاعدہ فقشہ بنانا) تحریرا ملا، ہر چیز میں اس قدر مہارت ہو چکی تھی کہ از بر بخو بی جواب دے سکتا تھا۔

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

خواب میں ان کو ماں سمجھ رہا ہوں اور وہاں پہنچ گیا ہوں۔ ہجرت کرنے کے بعد جب شخ الاسلام حضرت مدنی "کے والد نے بیخواب حضرت شخ الاسلام کے سامنے ذکر کیا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خواب کا کیا مطلب تھا۔ حضرت شخ الاسلام نے بتایا کہ تعبیر تو ظاہر ہے ، آپ سمندر کے دوسرے کنارے پر تھے۔ ہجرت کرکے مدینہ منورہ حضرت فاطمہ کے یاس پہنچ گئے اور نبی سلسلہ میں وہ ہماری ماں ہی ہیں۔

حضرت شیخ الاسلام کے والد فرماتے ہیں، مجھ کونسب نامہ کی تلاش تھی ، تو میں نے خواب دیکھا کہ حضرت سین رضی اللہ عنہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر جہاد کو جارہے ہیں اور میں باس کھڑ اہوں۔ مجھ کوفر مایا تو میری اولا دمیں سے ہے۔ (طخص نقشِ حیات ص۲۳)

#### ولادت:

شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احد مدنی " ۱۹ رشوال ۱۹۳۱ میر بیطابق ۱ که ۱ به بیتام با گلامیوضلع اناول میں پیدا ہوئے۔ تاریخی نام جراغ محد ہے۔ آپ کے چار بھائی اور بھی تھے، جن کے نام حضرت مولانا سید محمد صدیق" ، مولانا سید احد"، مولانا سید جمیل احد اور مولانا سید محمود صاحب تھے۔ بھائیوں میں آپ درمیانے تھے۔ آپ کی تین بہنیں بھی تھیں۔ ایک بہن کانام زینب تھا، جو چار برس کی عمر میں فوت ہوئی۔ دوسری کانام نیم زہراتھا، وہ بھی ڈیڑھ سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ تیسری بہن کانام ریاض فاطمہ تھا، جو ۱۳۳۷ سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئیں۔

ابتدائی تعلیم :

شیخ الاسلام حضرت مدنی "کے والدسید حبیب الله قصبه صفی پورضلع اناوَل میں ہیڈ ماسٹر تھے،
پھر بانگڑم کو میں تبدیل کر دیے گئے۔ جب شیخ الاسلام حضرت مدنی " پیدا ہوئے تو آپ کے والد بانگڑم کے
میں تھے۔ جب حضرت شیخ الاسلام " تین سال کی عمر کو پہنچے تو والد ماجد کی تبدیلی قصبہ ٹانڈہ میں ہوگئ۔
آپ نے ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی۔

آپ نے ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی۔ شخ الاسلام حضرت مدنی "اپنی تعلیم وتربیت اورایام طفولیت کی سرگذشت بیان کرتے ہوئے الکھتے ہیں:

لکھتے ہیں: ''مجھ کو ہوش وحواس آئے ، تو میں نے اپنے آپ کوٹانڈ ہ میں پایا۔ ناگلڑ مئے بالکل یاد نہیں ۔ والدین مرحومین کو اولا دکی تعلیم وتربیت کاغیر معمولی اور بہت زیادہ خیال تھا اور

#### شيخ الهند حضرت مولا نامحمود حسن :

حضرت شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگر دہیں۔حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے علم حدیث کی مخصیل فرما کر دستار فضیات حاصل کی ۔ ظاہری علم فضل کی طرح باطن بھی آ راستہ تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی سے خلافت حاصل تھی ۔ جب آپ دارالعلوم میں صدر مدرس تھے ، تو صدارت بند ریس کی شخواہ -751رد بے تھی ،گرآپ نے -501رد بے سے زیادہ بھی نہیں لی۔

آپ کے تلافرہ میں فخر المحد ثین حضرت مولا ناسید انور شاہ کشمیری ، مفتی کفایت اللہ دہلوی ، مولا نااعز ازعلی اور حضرت شیخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدنی " اوران جیسے بئی بڑے بڑے صاحب علم و کمال شامل ہیں ۔ حضرت شیخ الاسلام نے حضرت شیخ الہند " سے دستور المبتدی ، زرادی ، زنجانی ، مراح الارواح ، قال اقول مرقات ، تہذیب ، شرح تہذیب قطبی تقدیقات ، قطبی تصورات ، میرقطبی ، مفید الارواح ، قال اقول مرقات ، تہذیب ، شرح تہذیب قطبی تقدیقات ، قطبی تصورات ، میرقطبی ، مفید اللارواح ، قال اقول ، مراح بیان ، مراح تہذیب ، شرح تہذیب ، بخاری شریف ، ابوداؤد ، تفسیر بیضاوی ، نخبت الطالبین ، نفحۃ الیمن ، مطول ، ہراہ الم الم کا اللہ اور مؤطاا مام محد پر مصیر بیضاوی ، نخبت الفکر ، شرح عقا کند نفی ، حاشیہ خیالی ، مؤطا امام مالک اور مؤطا امام محد پر مصیر ۔

#### مولا ناذ والفقار على صاحب :

حضرت مولانا ذوالفقارعلی شیخ الهند حضرت مولانا محمود حسن کے والد ماجد ہے۔ دارالعلوم دیو بندکے بانیوں میں سے تھے مولانا ذوالفقارعلی کے متعلق فرانس کامشہور مصنف گارسان لکھتا ہے:

'' وہ دہلی کالج کے طالب علم ہنے ۔ چند سال کے لئے بریلی کالج میں پروفیسر ہوگئے۔ کھاوہ فاری اور موسلے معربی علوہ فاری اور مغربی علوم سے بھی واقف تھے۔ حضرت شیخ الاسلام نے ان سے فصول اکبری پڑھنے کا مغربی علوم سے بھی واقف تھے۔ حضرت شیخ الاسلام نے ان سے فصول اکبری پڑھنے کا شرف حاصل کیا''۔

#### مولا ناعبرالعلى صاحب :

حضرت مولا نا عبدالعلی صاحبؒ حضرت مولا نا قاسم نا نونوگ کے شاگر دوں میں سے تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کر کے دارالعلوم میں مدرس مقرر ہوئے۔ زہد وتقویٰ میں اپنی مثال آپ تھے۔ آخری سانس تک جماعت میں صف اولی ترکنہیں ہوئی۔ آخری عمر میں فالج کی وجہ سے قال سوائح حضرت مدنی رحمہ اللہ \_\_\_\_\_\_

#### د بوبند میں سب سے پہلی حاضری:

جب عمر کا تیر معوال سال شروع ہوا تو بھائی سید احمد مرحوم دیوبند چلے گئے ۔ بڑے بھائی حضرت مولا ناسید محمد میں " پہلے ہے دیوبند میں آخری کتابیں پڑھ رہے تھے۔اب ہم مکان پراس حیثیت ہے آزاد ہو گئے کہ ہم کو ڈھونڈ کر گھروں ہے نکال لانے اور والد مرحوم کے سامنے بیش کردیے والا کوئی نہیں رہا۔ طبیعت میں کھیل کود کا شوق تھا۔اس وجہ ہے والد صاحب نے مارا بیٹیا بھی زیادہ ، گمر بے سود معلوم ہوا۔ دو چاردن مار کا اثر رہا' پھروہی کھیل کود کا شوق سوار ہوا۔ بالآخر والد صاحب نے طے کرلیا کہ اس کو یہاں نہ رکھنا چاہئے بلکہ دیوبند بھیج دینا چاہئے۔ چنا نچہ بھائیوں کی تین مہینہ روائگ کے گذر نے کے اس کو یہاں نہ رکھنا چاہئے بلکہ دیوبند بھیج دینا چاہئے دیا۔ چنا نچہ ائیوں کی تین مہینہ روائگ کے گذر نے کے بعد منشی فیروز الدین بٹالوی مرحوم کے ساتھ دیوبند بھیج دیا۔ چنا نچہ اوائل صفر ۹ سام میں ان کے ساتھ دیوبند بھی گیااورا ہے بھائیوں کے زیرسایہ نہیں کے کمرہ میں حضرت شیخ الہند قدس سرہ العزیز کے ساتھ دیوبند بھی گیااورا ہے بھائیوں کے ذریسایہ نہیں کے کمرہ میں حضرت شیخ الہند قدس سرہ العزیز کے ماتھ دیوبند بھی گیااورا ہے بھائیوں کے ذریسایہ نہیں کے کمرہ میں حضرت شیخ الہند قدس سرہ العزیز کے ماتھ دیوبند بھی گیا۔ ماتھ دیوبند بھی گیا ہوں کے دیرسایہ نہیں کے کمرہ میں حضرت شیخ الہند قدس سے ماتھ دیوبند بھی گیا۔ یہ کمرہ حضرت شیخ کی ماتھ کی کی میں واقع تھا۔

#### مولا ناخلیل احر سے درسی کتب کا آغاز:

یہاں پہنچنے کے بعدگلتان اور میزان شروع کی۔ بڑے بھائی صاحب نے حضرت شیخ الہند مرحوم سے درخواست کی کہ آپ تبرکا اس کو دونوں کتا ہیں شروع کرادیں۔ مجمع میں حضرت مولا ناخلیل احمد مرحوم اور دوسرے اکا برعلماء موجود تھے۔حضرت شیخ الہند نے مولا ناخلیل احمد سے فر مایا کہ آپ شروع کرادیں ۔ چنانچہ انہوں نے ہر دو کتابوں کو شروع کرا دیا اور پھر بھائی صاحب نے میزان ،منشعب پڑھائی۔ ۔ چنانچہ انہوں نے ہر دو کتابوں کو شروع کرا دیا اور پھر بھائی صاحب نے میزان ،منشعب پڑھائی۔ اگر چہم کے لخاظ سے تیرہ سال کا تھا، کیکن دُبلا پتلا اور پستہ قد کہ د کھنے میں گیارہ سال کا نظر آتا۔ اس وجہ سے مجھ پر شفقت زیادہ کی گئی۔

د یوبند پہنچنے کے بعد وہ ضعیف کے کھیل کود کی آ زادی جو کہ مکان پرتھی۔ وہ بھی جاتی رہی۔ دونوں بھائی صاحبان بالخصوص بڑے بھائی صاحب سب سے زیادہ سخت تھے۔خوب مارا کرتے تھے۔ دونوں بھائی صاحب نیادہ سے زیادہ اور لہودلعب کا شغف کم سے کم کردیا۔ اس تقیداور نگرانی نے مجھ میں علمی شغف زیادہ سے زیادہ اور لہودلعب کا شغف کم سے کم کردیا۔ (تلخیص نقشِ حیات ص۱۵۲۵)

#### تذكرة الاساتذة:

شيخ الاسلام حضرت مدنی" نے دارالعلوم دیو بند میں جن اکابرعلماءِ کرام سے استفادہ کیا اور

ارحمالله المالية

منفل تفار فقد وحدیث اورتفییر کے او نیچ اسباق پڑھاتے ۔ شخ الاسلام حضرت مدنی " نے آپ سے منفل تفار فقد وحدیث اور تفییر کے او نیچ اسباق پڑھاتے ۔ شخ الاسلام حضرت مدنی " نے آپ سے شرح جامی ، کا فیہ ، ہدایت النحو ، مدیتہ المصلّی ، کنز الد قائق ، شرح وقاییہ ، شرح مائد عامل اور اُصول الشاشی شرح جامی ، کا فیہ ، ہدایتہ النحو ، مدیتہ المصلّی ، کنز الد قائق ، شرح وقاییہ ، شرح مائد عامل اور اُصول الشاشی بڑھی۔

#### مولاناغلام رسول صاحب بفوي :

مولانا غلام رسول مسلح ہزارہ کے رہنے والے نتھے۔علوم نقلیہ وعقلیہ کے حافظ اور جامع سے طبقہ علاء بیں ان کی ہڑی قدر دمنزلت تھی ۔طلبابڑے شوق سے ان کے درس بیں شامل ہوتے تھے۔
موسلے میں دارالعلوم دیو بند میں مدرس مقرر ہوئے ۔ ان کے تلامذہ میں بڑے بڑے نامورعلماء شامل ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی سے ان سے نورالانوار، حسامی، قاضی مبارک اورشائل تر مذی پڑھی۔

#### مولاناالحاج عافظ محمد احمد صاحب :

عافظ محداحد ساحب مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے فرزندر شید تھے۔ حافظ صاحب نہایت منتظم اور صاحب الر و وجابت تھے۔ آپ کا پینیتیں سالہ دورِ اہتمام دارالعلوم دیوبندی تاریخ میں ترقیوں کا نہایت تابناک اور زرّین دَور سمجھا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا شغل میں ترقیوں کا نہایت تابناک اور زرّین دَور سمجھا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا شغل مجھی قائم رہا۔ مشکلو ق المصائح، جلالین شریف مسلم، ابن ماجہ مختصر المعانی، میر زاہدر سالہ وغیرہ نہایت شوق سے پڑھاتے تھے۔ تقریر نہایت صاف و مربوط اور سمجھی ہوئی ہوتی تھی۔ شخ الاسلام حضرت مدنی شرق سے پڑھاتے تھے۔ تقریر نہایت صاف و مربوط اور سمجھی ہوئی ہوتی تھی۔ شخ الاسلام حضرت مدنی شرق سے بڑھا جامی بحث اسم بڑھی۔

#### مولانا حبيب الرحمن صاحب :

مولانا حبیب الرحمٰنُ دارالعلوم دیوبند کے نائب مہتم تھے۔ عربی ادب اور تاریخ سے خاص ذوق تھا اور ان علوم میں ان کی وسیع النظری مشہورتھی ۔ کئی کتابیں لکھیں۔ اُن کی تصانیف میں '' اشاعت اسلام المعروف بددنیا میں اسلام کیول کر پھیلا'' کو خاص شہرت ملی ۔ آپ ڈیلے پتلے وجود کے مالک تھے۔ اسلام المعروف بددنیا میں اسلام کیول کر پھیلا'' کو خاص شہرت ملی ۔ آپ ڈیلے پتلے وجود کے مالک تھے۔ بہت کم خوراک کھاتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی " نے ان سے مقامات جریری اور دیوانِ متنبی پڑھی۔

#### مولاناسيد محمصد لق":

مولا تا سیدمحد صدیق شیخ الاسلام حضرت مدنی" کے بڑے بھائی تھے۔اسسام میں مدینہ

سوانج حضرت مدنی رحمہ اللہ وہ کہ اللہ وہ کہ اجس پر بیٹے رہتے تھے اُٹھا کرصف اولی میں لاکرر کھ دیے تھے۔ نیا گردوہ کہ ایک رہے دیے تھے۔ نیا گردوہ کہ ایک کردی نے دیا گردی۔ نیا گردی۔ نیا گردی۔ فرمایا کرتے :

'' قاسمی ہوجا و ، بھو کے نظے ندر ہو گے ، مجھے دیکھونہ اُٹھ سکتا ہوں ، نہ بیٹھ سکتا ہوں' مگر رزق کی اتنی کثرت ہے کہ میرے حجرے بیں ہروقت ہرفتم کی نعمتیں موجود رہتی ہیں'۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی " نے ان ہے مسلم شریف ، نسائی شریف ، ابن ملجہ ، سبعہ معلقہ، صدرا ، مش بازغہ اور توضیح تلوی کیڑھیں۔

#### مولا ناخليل احمرسهار نيوريّ :

حضرت مولا ناخلیل احمدسہار نپوریؒ دارالعلوم دیو بند کے اوّلین فضلا میں سے تھے۔تمام علوم متداولہ میں عبور کھتے تھے ،لیکن علم حدیث سے عشق تھا۔ آپ نے ابودا وَ دشریف کی شرح بذل المجبود پانچ جلدوں میں کھی ۔اس کے علاوہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں ۔مدینہ منورہ میں و فات پائی ۔ شخ الاسلام حضرت مدنی " نے ان سے تلخیص المفتاح پڑھی۔

#### مولا نا حكيم محمد حسن صاحب :

مولا نا حکیم محمد سن شیخ الہند کے چھوٹے بھائی تھے۔ دارالعلوم دیو بند سے سند فراغت حاصل کی اور حضرت مولا تا رشید احمد گنگوئی سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ دبلی میں حکیم عبدالہجید سے طب پڑھی۔ ۲ سامھ میں دارالعلوم دیو بند میں بحیثیت مدرس و حکیم ان کا تقر رہوا۔ دیو بند کے طلباء کو طب بھی پڑھا۔ تے اور اُن کے علاج معالیج می ذمہ داری بھی نبھاتے۔ تیر تالیس (۳۳) سال تک دیو بند میں تدریبی خدمات انجام دیتے رہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی "نے ان سے پنج گنج مصرف میر بخومیر مختصر المعانی سلم العلوم ، ملاحس ، جلالین شریف اور مدایہ اوّلین پڑھی۔

#### مولانامفتى عزيز الرحمٰن صاحبٌ:

حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن ۱۳۹۵ ہیں دورہ حدیث کا امتحان پاس کر کے دارالعلوم میں معین المدرس رہے ۔ ساتھ ساتھ حضرت مولا نا یعقوب صدر المدرسین کے زیر نگرانی فتو کی نویسی کی خدمات بھی سرانجام دیتے رہے ۔ جالیس سال کے طویل عرصے تک آپ دارالعلوم کے مفتی رہے ۔ خدمات بھی سرانجام دیتے رہے ۔ جالیس سال کے طویل عرصے تک آپ دارالعلوم کے مفتی رہے ۔ آپ کے فتاوی کی تعدادایک لا کھا تھارہ ہزار کے لگ بھگ ہے ۔ افتاء کے ساتھ ساتھ درس کا مختل بھی

منورہ میں فوت ہوئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ شخ الاسلام حضرت مدنی "خود فرماتے ہیں۔ بھائی صاحب مرحوم نے گلتان کے تو شاید ایک دوسبق پڑھائے، گرمیزان منشعب خوب توجہ سے پڑھائی، جب دونوں خوب یا دہوگئیں، تو پھر حکیم محرصن صاحب کے پاس مجھے بھیج دیا گیا۔ (نقشِ حیات ص۵۵)

جولوگ از لی نیک بخت اور سعادت مند ہوتے ہیں۔ جن سے اللہ پاک وعلم دین کی خدمت کا کام لینا ہوتا ہے۔ ان کو بچین سے اللہ پاک اعمال واخلاق اور مربی واسا تذہ بھی ایسے عنایت فرماتے ہیں۔ جورشد و ہدایت کے لئے سنگ میل بن جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی " کی علمی ، سیاسی اور مذہبی عظمت کے پس منظر میں ان کی طالب علمانہ کاوشوں اور اسا تذہ اور کتا ہوں کے ادب واحر ام کو بھی بڑا دخل ہے۔

احقرنے بچین میں حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تفانوی کے ملفوظات دیکھے۔ایک بات خصوصیت سے لورِ ول پرنقش ہوگئ اور حرزِ جان بن گئی۔حضرت تفانوی فرماتے ہیں۔طالب علم تنین باتوں کا التزام کرلیں۔ میں ٹھیکہ لیتا ہوں،ان کوعلمی استعداد حاصل ہوجائے گی۔وہ بالفعل مدرس، مقرر مجقق مفتی اور مصنف بننے کی صلاحیت حاصل کرلیں گے۔

ا ..... آج جوسبق پڑھناہو،اس کا پہلے سے مطالعہ کرلیا جائے۔مطالعہ میں معلومات اور مجہولات میں تمیز کرلی جائے۔

٢ ..... سبق كا تكرار ضروركري-

۳ ..... سبق میں حاضری ضرور دیں اور سبق کو سمجھ کر پردھیں۔

شخ الاسلام حضرت مدنی " اپنایام طالب علمی کی داستان سُناتے ہوئے فرماتے ہیں:

در میں نے اس کا ہمیشہ التزام کیا کہ اسباق میں حاضری ضرور دیتار ہا اور حتی الوسع مقام درس میں سبق سجھنے کی پوری جدوجہد کرتا تھا۔ میں نے ایام امتحان میں بیطریقہ اختیار کیا کہ دات کو کتاب ابتدا سے اخیر تک مطالعہ کرتا تھا اور تمام دات میں صرف ایک گفنٹہ یا اس سے بھی کم سوتا تھا۔ نیند کے دور کرنے کے لئے تمکین چائے کا انظام کرتا تھا، جب بھی نیند غالب آتی، چائے بیتا، جس سے گھنٹہ دو گھنٹہ نیند جاتی رہتی ۔ اس طریقہ پر جب بھی نیند غالب آتی، چائے بیتا، جس سے گھنٹہ دو گھنٹہ نیند جاتی رہتی ۔ اس طریقہ پر علم کرنے کی وجہ سے جھ کو تحریری امتحان کی مشکلات پر غلبہ حاصل ہوگیا"۔

(نقشِ حیات می ۵۷) ہمیں اپنے اکابر کی تاریخ پرنظرر کھنی چاہئے۔ یہ ظیم تاریخ ہے۔ان کے حالات و واقعات

بے حدنافع اور ذوق علم وشوق مطالعہ کی انگیفت میں مہمیز کا کام دیتے ہیں۔ میں نے اپ شخ ، اپ محسن اور مربی شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق " کودیکھا، بڑھاپا ہے ، ضعف وعلالت ہے، دوآ دی بمشکل انھاتے بھی بھی جھی سے بھی اسلام منے دورہ حدیث پڑھا۔ حضرت با قاعدہ مطالعہ کا اہتمام کرتے ہے ، حالانکہ حضرت " کوتمام مباحث یا دستے حضرت مجھے اپنے بالا خانہ میں بلوا کر ترفدی کا متن پڑھواتے ، جگہ جاشیہ ساعت فرماتے۔ کتاب المغازی میں حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی ؓ کی سرت المصطفیٰ کے متعلقہ مباحث ضرور مطالعہ فرماتے ۔ مجھے ارشاد فرماتے! پڑھے ۔ میں نشان زدہ مقامات پڑھتا جاتا۔ حضرت شنتے جاتے۔ ہمارے اکا برکو جو عظمتیں ملیں ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وست ہے۔ وقت کی قدر کرتے ہوئے اپ وقت ہے۔ وقت کی قدر کرتے ہوئے اپ وقت ہے۔ وقت کی قدر کرتے ہوئے اپ مقصد کوسا منے رکھیں اور مطالعہ کودن رات کا مشغلہ بنالیں ۔ تب ان شاء اللہ کا میابی قدم چوے گ

☆ ☆ ☆



احترام اساتده شخ الهند مسيخصوصي تعلق عشق ومحبت اور خدمت ومصاحبت

#### احرّام اساتذه كى بركتين:

الہند کے ساتھ چارجانثار خادم تھے ) کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا:
الہند کے ساتھ چارجانثار خادم تھے ) کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا:
دائٹریزی گورنمنٹ نے مجھ کوتو مجرم سمجھا ہے، تم تو بے قصور ہو۔ اپنی رہائی کی کوشش كرو، مرتمام نے يهى جواب ديا، حضرت! جان چلى جائے كى ، مرآ پ كى خدمت سے جدانہیں ہوں گے'' .....

نکل جائے وم تیرے قدموں کے نیچے یمی دل کی حرت یمی آرزو ہے

ایام اسیری میں صدمات:

شيخ الاسلام حضرت مدنى "جب مالتامين اسير تنظي، تو آپ كے خاندان كے سات افراد فوت مو كئے \_ فريد الوحيدي اپني كتاب" في الاسلام مولا ناحسين احد مدني" أيك تاريخي وسوائحي مطالعه "ميں رقم

> قفس میں مجھ سے روداد چن کہتے نہ ڈر ہرگز گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو

" تشخ الاسلام حضرت مدنى" جب مدينه طيبه سے روانه ہوئے تھے، تو بھرا پورا خاندان اور بسا بسایا گھرچھوڑ کرنگلے تھے۔سفرصرف دو جار دنوں کا اور انتظام مختفری جدائی کا تھا، مگر مقدر کی بات کہ سفر طویل ہوتا گیا۔ گرفتاری ہوئی مصر کی جانب روائلی ہوئی ،سزا ہوئی۔ پھالسی کی خبریں گرم ہوئیں۔ مالٹا کی قیدواسارت پیش آئی۔استاد کی قربت اوران کی پدرانہ شفقت نے ہرمشکل آسان اور ہرمصیبت قابل برداشت بنادی تھی۔قیدو بند کی سختیاں ،صبر وشکر کے ساتھ جھیل رہے تھے۔

ایک دن کئی ہفتوں کی رکی ہوئی ڈاک ملی اوراس کے ہرخط میں کسی نہ کسی فرد خاندان کی و فات کی خبر درج تھی۔اس طرح ایک ہی وفت میں باپ، جواں سال بچی ، ہونہار بيني ، جانثار بيوي ، بيار والده اور دو بهاوجول سميت سات افراد خاندان كي موت كي جانکاہ خبر ملی ۔موت تو برحق ہے، مرجن حالات میں اورجس مجبور ماحول میں بیاطلاعیں ملیں کیں ،انہیں برداشت کرنے کے لئے پہاڑجیا کلیجہ چاہیے تھا" .... مارے یاس ہے کیا جو فدا کریں جھے پر مر اک زندگی مستعار رکھتے ہیں

سوائح حضرت مدنی رحمهالله غفيرجع ربتا \_ بيسب استاد كاحرام كى بركت تقى \_

#### اينے استاد سے عشق و محبت:

ين الاسلام حفزت مدنی " بھی اپنے اساتذہ کا حد درجہ احرّ ام کرتے ۔خصوصاً حفزت ﷺ الهند ٌ سے تو ان کو بے حدمحبت 'گرویدگی اور تعلقِ خاطرتھا۔انہیں حضرت شیخ الهند کی شاگر دی پر فخر و نازتھا، جب بھی اپناسا تذہ کا تذکرہ کرتے ،تو حضرت شیخ الہند کا بڑے شاندار الفاظ سے تذکرہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ ہرمجلس اور ہرمحفل میں کسی نہ کسی طرح حضرت ﷺ الہند ؓ کے تذکرہ کی راہ نکال لیا کرتے تھے۔ ﷺ الہند ﷺ سے عشق و محبت اور جذبہ مند مندی تھی کہ اللہ یہی سعادت مندی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ﷺ الاسلام حضرت مدني " كے علم ميں بركت وال دى تھى ۔ پورى دنيا ميں ان كے علم وضل كاؤ تكا بجتار ہا۔

ينخ الحديث مولانا عبرالحق":

اساتذہ سے عشق ومحبت اور وارفکی کی یہی جھلک احقرنے اپنے شیخ ومربی شیخ الحدیث حضرت مولاناعبدالحق صاحب نورالله مرقدهٔ میں دیکھی حضرت مدنی " کانام آتا، تواحر ام سے جھک جاتے تنے۔ گویا شخ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں ۔طبیعت میں کیف ومستی اور وجد ومحبت کی شوخیاں آجاتیں اور زبان مبارک سے ارشادفر ماتے:

شيخنا و شيخ المسلمين ، امامنا و امام المسلمين ، مولانا و سيدنا شيخ العرب و العجم استاذنا و وسيلتنا حضرت مولانا سيد حسين احمد نور الله مرقده ـ

میخ الاسلام حضرت مدنی "نے حضری شیخ الہند کی خدمت ومصاحبت کوکل وقتی طور پر اپنالیا تھا۔ شخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن جب مالٹا کی جیل میں قید ہوئے ، تو شخ الاسلام حضرت مدنی " بھی آپ كے بمراہ تھے۔ ﷺ الہند مالٹا میں كيوں اسير ہوئے؟ اسارتِ مالٹا اور اس كى وجو ہات كيا تھيں؟ يہ ایمان بھری طویل داستان ہے۔ گریہاں بیہ مارا موضوع نہیں۔ ہم نے توشیخ الاسلام حضرت مدنی " کے ا پے استادی الہند سے محبت وعقیدت اور جذبہ خدمت کے واقعات قارئین کے سامنے لانے ہیں تاکہ احر ام وخدمت اساتذه كاجذبه يروان چر ھے۔

رفاقت زندال:

حضرت شیخ الہند نے جیل میں شیخ الاسلام حضرت مدنی "سمیت اپنے جانثاروں (حضرت شیخ

سوائح حضرت مدنى رحمهاللد

رضاوشكيم كاعظيم سانحه:

سوائح حضرت مدنی رحمه الله .

" بیرتو یا دنہیں کہ کس سے ، مگرا تنا ضرور باد ہے کہ گھر میں بزرگوں سے راقم الحروف نے اس وفت کی چیتم وید کیفیت سنی ہے۔ غالب خیال بیہ ہے کہ مولا نا وحید احمد نے مالٹا سے واپسی براہل خاندان کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ ضرور کیا ہوگا کہ ظہر کی نماز کے بعد حضرت مدنی مسب معمول حفظ قرآن میں مشغول تھے کہ مولا ناوحیدا حمہ نے ڈاک لا كردى \_خدا ہى كوعلم ہے كه دل ميں كيا خطرہ گذرا ہوگا \_قرآن بند كيا اورخطوط پڑھنے شروع کیے۔ ہرخط کے ختم پراہیا معلوم ہوتا تھا کہ چہرے کا رنگ متغیّر ہوگیا۔ایک ایک كركے سارے خطوط ختم كيے۔ زيراب اناللہ وانا اليه راجعون پڙھااور پھرٹھيک اس طرح جیسے دس منٹ پہلے مشغول تھے، دوبارہ حفظ میں مصروف ہوگئے ۔قرآن یاک کی آیت اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون كى اس عاجيمى تعبير صحابه كرام م میں تو ضرور ہی ملتی ہوگی۔ آج کے زمانے میں تو نہ کا نول سے شنی ، نہ آ نکھوں سے دیکھی ، بحتیجا وحید احمد گھر والوں کی خیریت و حالات اور خوش خبریوں کے شوق و انتظار میں کھڑے کا کھڑارہ گیا، مگرخط دیتے تو کیا کہ کردیتے اور بتلاتے تو کس کلیج سے بتلاتے كہ جن بیاری اور شفیق ہستیوں کی خیر وخبر کے تم منتظر ہو، وہ ہمیشہ کے لئے رُخصت ہو کیں اورجس گھر کے حالات تم سننا جا ہے ہو، وہ گھر سدا کے لئے اُجڑ گیا''۔

(مولا ناحسين احديدني أيك تاريخي وسوانحي مطالعص ١٩٨ تا٢٠٠)

#### جيل مين قرآن ياد بھي كيا اور شيخ الهند كوسُنا بھي ديا:

مينخ الاسلام حضرت مدنى" البيخ محبوب استاد حضرت فينخ الهند كى خدمت ميس بميشه حاضر باش رہے۔خصوصاً مالٹا کی جیل میں جی بھر کر دن رات خدمت کر کے اپنے استاد کے مواہب و کمالات کشید كر كيے \_ حضرت مدنى "مالٹاكى جيل كى رفاقتوں كى داستان بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں: "مجھ کوز مانہ طالب علمی ہی ہے شوق تھا کہ قرآن مجید حفظ کرلوں ، مگر بدسمتی ہے بھی ايبا فارغ وفت جيس ملا تفاكه اس مراد ك حسول كى كوئى صورت ہوتى \_ مدينه منوره ميں برسی مشکلوں سے سورہ بقرہ اور آل عمران کئی دفعہ یاد کیس ،تمر سنجال نہ سکا اور بھول گیا۔

ج طائف پہنچا، پھراس کود ہرایا اور سورہ نسآء، المائدہ اور الانعام یادکرلیں، مگر جب مکہ آناہوا، پھر بھول گیا۔ کثر ت اشتغال نے مہلت نددی کہ آ کے بڑھتایاان ہی کی حفاظت كرتا\_ مالٹا پہنچ كر پھراز سرنوشروع كيا۔ چنددن تو وہاں كے انتظامات وغيرہ ميں خرچ ہو گئے۔اس کے بعد تقریباً نصف جمادی الاوّل سے آخر شعبان تک پندرہ پارے یاد ہو گئے۔چونکہ فارغ وفت فقط ظہر کے بعد ڈھائی گھنٹے یااس سے بھی کم ملتا تھا۔اس کئے زياده يادنه موسكا - جب رمضان المبارك كامهينة يا حضرت الاستاذ يشخ الهند يفرمايا كەنوافل ميں سُنا ناچا بىئے۔ چنانچە ہرشب ميں تراوت كے بعد نوافل ميں سُنا كرتے تھے۔ (تراوی الم ترکیف سے ہوا کرتی تھیں، کیونکہ ہمارے پڑوی عرب زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے تھے ) رمضان شریف کے بعد پھر آ کے یاد کرنا شروع کر دیا ، مگراس مدت میں مدینه منورہ میں والدمرحوم کی خبر وحشت اثر اور دیگر کنبہ والوں کے رہے وہ واقعات نے تشویش بہت زیادہ کی ۔ تاہم فضل وکرم خداوندی سے تقریباً دس ماہ میں ماہِ صفر تک پورا قرآن حتم ہوگیا، پھرروزانہ دور کر کے محفوظ رکھا اور دوسرے رمضان شریف میں حضرت م الهند في الهند الما"-

بعض واعظین اورخطیب حضرات زیب داستان کے لئے آپ کے حفظ القرآن کے قصہ کو صرف ماہ مبارک کا واقعہ بتاتے ہیں ، جوسراسرغلط اور کذب ہے۔ بیا یک ماہ میں یا دہیں ہوا ، دس ماہ میں ہوااور یہی حقیقت ہے۔

#### سيخ الهندكي خدمت فريضه منقبي سمجها:

" مالٹا میں دن رات برفیلی ہوائیں چلتی تھیں۔رات کو باوجود یکہ ہم اپنے اپنے کپڑوں کو پہنے ہوئے دو دو ممبل اور ایک جا دراوڑ ھے ہوئے گد وں پر ایک ممبل بچھائے ہوئے سوتے تھے، مردوڈ ھائی بجے رات کوشدت سردی کی وجہ سے نہ نیندآئی اور نہ اُتھنے کی ہمت ہوئی ہے کے وقت مجبور ہو کرنماز کے لئے اُٹھنا پڑتا تھا تو خیمے سے سرنکالنا ایک عذاب الیم کاسامنا ہوتا تھا۔ سرد ہوا کے اس زور کے تھیٹر نے لکتے تھے کہ معلوم ہوتا کہ جسم كث كرفلز بے فكڑ بے ہوجائے گا۔

عرب كيمپ ميں پخته كمرول اور مكان ميں قيام ہوا اور خيموں سے نجات ملى \_ تا ہم

جذبات ببين شرعى احكامات مقدم بين:

حضرت مدنی " نے اپنا بچین بطورِ خاص خادم کے حضرت شیخ الہند کی حویلی میں گذارا تھا۔
جس میں آپ سے پردہ وغیرہ نہ ہوتا تھا۔ مالٹاسے واپسی پردیو بندکی حاضری کے وقت حضرت شیخ الہند "
کی اہلیہ محرّ مہنے حضرت شیخ الہند " سے اجازت طلب کی کہ دل چاہتا ہے حسین احمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر
پیار کروں ۔ شیخ الہند نے فرمایا ، میرا دل نہیں چاہتا کہتم حسین احمہ سے پردہ کرو، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا ، تو
اتی خدمت نہ کرتا ، جتنی انہوں نے کی ہے ، مگر بہر حال شرعی طور پر سامنے آئے کی اجازت نہیں ہے۔
حکم شیخ کی تھیل کوئر جسے دی :

حضرت شیخ الهند فی الاسلام حضرت مدنی " کوکلکته جائے کا تھم فر مایا اور ساتھ ہی ہے بھی فر مایا کہ بیخدمت میری خدمت سے زیادہ اہم اور با مقصد ہے۔ آپ نے بادلِ نخواستہ تھم کور جے دی اور کلکته روانہ ہوگئے۔ شیخ الهند کے حقیقی بھینچ مولا نا راشد حضرت مدنی " کوکلکته روانه کرنے کا چیثم دید حال بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

"خضرت شخ الهندگی آنھوں میں آنسو بھر آئے، آپ نے حصرت مدنی" کا ہاتھ بکڑ کراپنے تمام جسم پر پھیرااور دعا کیں دے کرخدا حافظ کہا۔ حضرت مدنی" جانے کے لئے مڑے، پانچ دس قدم چلے تو استاد نے شاگر دکو آواز دی سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ رکھااور فرمایا جاؤ، تم کواللہ کے حوالے کیا۔ اس وقت ماحول پر عجیب کیفیت طاری تھی اور حاضرین فرمایا جاؤ، تم کواللہ کے حوالے کیا۔ اس وقت ماحول پر عجیب کیفیت طاری تھی اصطلاح میں خاص تنم کی برکات و فیوش کا وجود محسوس کر رہے تھے۔ اہلِ تصوف اپنی اصطلاح میں فاص تنم کی برکات و فیوش کی منتقلی کا لمحہ بیان کرتے ہیں"۔

یارجس حال میں رکھے وہی حال اچھاہے:

حضرت مدنی گئی جو کیفیت تھی۔وہ بیان نہیں ہوسکتی کہ جس آتھا کی خدمت میں سب پچھ نثار کردیا۔اب ان کو بستر علالت پرنہیں بستر رحلت پر چھوڑ کر جانا بہت مشکل تھا،لیکن عاشق تھم کا غلام ہوتا ہے۔وہ برنبانِ حال وقال کہتا ہے ......

ہجر اچھا ہے نہ عاشق کو وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے پچھالیاہی منظریہاں بھی تھا۔ جب حضرت مدنی " کلکتہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے، پچھدن مالٹاکی شدید سردی میں حضرت شیخ الہند کے لئے چوہیں کھنے گرم پانی کا انتظام رکھنا ضروری تھا۔ دن میں تین سرتبہ ناشتے میں اور صبح وہنام کھانے، کے بعد چائے بنتی تھی۔ اس کے علاوہ بعض او قات ملا قاتیوں اور دوسر ہے کیمپوں سے حضرت شیخ الہندگی زیارت کے لئے آئے ہوئے قید یوں کے لئے چائے وغیرہ کا انتظام بھی کرنا پڑتا تھا۔ روزانه علی الصبح ناشتہ تیار کرنا اور دونوں وقت کھانا پکانا کافی مشقت طلب مشخولیتیں تھیں۔ تمام ضروری فاشتہ تیار کرنا اور دونوں وقت کھانا پکانا کافی مشقت طلب مشخولیتیں تھیں۔ تمام ضروری فدمتوں کو انجام دینا میرا فرضِ منصی تھا۔ ہرکام کی باگ ڈور میل نے اپنے ہاتھ میں لے فاشی ۔ دوسر سے رفقاء نے بسا اوقات معارضہ کیا اور کاموں کے بعض یا اکثر جھے اپنے ہاتھ میں لیا کثر جھے اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش کی ۔ بعضوں نے نوبت مقرر کرنے کی خواستگاری کی ، مگر میں نے ہاتھ میں لینے گی خواہش کی ۔ بعضوں نے نوبت مقرر کرنے کی خواستگاری کی ، مگر میں نے کا لفت کی اور یہی کہا کہ میر نے فرضِ منصی میں آپ لوگوں کو دخل نہیں دینا چا ہے''۔ مخالفت کی اور یہی کہا کہ میر نے فرضِ منصی میں آپ لوگوں کو دخل نہیں دینا چا ہے''۔ (امیر مالٹا ص ک)

ويحصط اسيرتوبدلا موازمانه تفا:

سیدی و مرشدی حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی " شیخ الاسلام حضرت مدنی " سے بروی عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت مدنی " کی جامع سوانج " " چراغ محمر" کے نام سے لکھی۔ اپنی کتاب میں حضرت قاضی صاحب موصوف لکھتے ہیں :

"ا پ شیخ حضرت شیخ الهند کے ہمراہ جب حضرت مدنی" مالٹا سے ہندوستان تشریف لائے تو یہاں کے حالات وواقعات کا نقشہ سراسربدل چکاتھا۔ جنصرت مدنی " جب گرفتار ہوئے تو وطن آبادتھا۔ خاندان پھیلا پھولا ہوااور آبادتھا۔ باپ بھائی بھاوجیس اہل وعیال اور گھر باراطمینان وعافیت ہے آباد تھے۔ زندگی کا چمن سرسبز وشاواب تھا۔ اب ساڑھے تین برس کے بعد رہا ہوئے تو وطن لئے چکاتھا۔ گھر اور خاندان اُجرا گیاتھا۔ مال باپ اہل وعیال ختم ہو چکے تھے۔ چالیس بیالیس سال کی عرتھی۔ گھر تھا، نہ درتھا، نہ خاندان باقی رہا تھا، نہ اہل وعیال زندہ نے تھے۔

چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا بہار تھی ، نہ چمن تھا ، نہ آشیابنہ تھا

بعد حضرت شیخ الہند ٌوصال فرما گئے ۔حضرت مدنی " کو وفات کی اطلاع دی گئی۔حضرت مدنی " خ فرماتے ہیں :

''میں صبح کوتقریباً ہے دیوبند پہنچا، حضرت شیخ الہند کے در دولت پر پہنچا، تو دیکھا کہ لوگ فن سے فارغ ہوکر واپس آ رہے ہیں۔ اپنی بدشمتی اور بے چارگی پر انتہائی افسوس ہوا کہ باوجود سالہا سال حاضر باشی کے شرف کے آخری وفت میں نہ وفات کے وفت حاضر رہااور نہ دفن میں شرکت کر سکا، کلیجہ پکڑ کر رہ گیا''۔ (نقشِ حیات ج ۲۵۲۲)

#### حاضرى كى رُت بدلى بوئى تقى :

قارئین! اس کیفیت وحالت کا اندازه نہیں لگایا جاسکتا، جوایک ایسے جانثار، محت اور عاشق زار کواس وقت پیش آئی ہوگی ۔جس نے اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا آرام، اپنی جوانی جس ذات کے لئے وقف کرر کھی تھی، نہ تواس کے آخری عسل میں شریک ہوسکا، نہ جہیز وتکفن اور نہ نمازِ جنازہ میں۔

وائے ناکامی نہ پوچھو عاشق دل گیر سے ایک دل رکھتا تھا وہ بھی چھن گیا نقدیر سے ایک دل رکھتا تھا وہ بھی پھن گیا نقدیر سے (تلخیص چراغ محمد ۱۳۲۲ ۱۳۸۸)

اب حاضری کی رُت بدلی ہوئی تھی۔قسمت پلٹی ہوئی تھی۔ دکان معرونت و مکتب علم وعرفال بند ہو چکا تھا۔مطب روحانی اُجاڑتھا۔شفا کے بجائے حسرت شفا' دوا کی جگہ یا داور مکین کے عوض صرف مکان .....ع بتا تا باغبال رور ویہال غنچہ یہاں گل تھا

## بھنگی کے بجائے خودنالی صاف کردی:

شخ الاسلام حفزت مدنی" کی نیاز مندی اور سعاوت مندی کی شان بیقی که ایک مرتبه حفزت

شخ الہند کے یہاں سے کسی نے فرمائش کی کہ بھنگی سے نالی صاف کرادو۔ بھنگی نہیں ملا، گرنالی صاف ہوکر وصل بھی گئی۔ حضرت مدنی نے اپنے ہاتھوں سے نالی کی گندگی اور کیچرا کوصاف کیا۔ بیرواقعہ طالبانِ علوم نہوت کے لئے باعث موعظت ہے۔ علم تب حاصل ہوتا ہے، جب اساتذہ کے حقوق و آ داب کی رعایت کی جائے۔ علم وحفظ کے لئے تعلق مع اللہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ وشیوخ کی خوشنو دی حاصل کرنا از حدضروری ہے کہان کی دعا کیں موجب ترقی علم ہوتی ہیں۔

بدن کی حرارت سے پانی گرم کرنا:

حضرت مدنی " نے زمانۂ اسارت میں حضرت استادی وہ خدمت کی کہ جس کی نظیروہ خال ممکن نہیں ۔ حضرت اُنٹی البند معمراور مریض تھے۔ ٹھنڈ اپانی استعال کرنے سے تکلیف ہوتی تھی اور مالٹا میں بلاکی سردی پڑتی ہے، مگر گرم پانی کہاں سے آئے۔ حضرت استادکو گرم پانی مہیا کرنے کے لئے مولانا مدنی "عشاءاور ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد برتن میں پانی ڈال کر بیٹ سے لگا کر ساری رات بیٹے میٹے رہتے اور تہجد کے وقت بکمال ادب واحر ام استاد محرم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ بہت عرصہ یہ منتظمین جیل نے گرم پانی کا اہتمام کیا تو مولا نامدنی " کواستاد کی اس خدمت سے محروم ہونا پڑا۔ کے بعد منتظمین جیل نے گرم پانی کا اہتمام کیا تو مولا نامدنی " کواستاد کی اس خدمت سے محروم ہونا پڑا۔

في الهند كا خدمت كى بركتين:

مولوی ہدایت اللہ میاں چنوں ضلع ملتان راوی ہیں کہ میں نے حضرت مدنی " سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت! آپ ساڑھے چارسال حضرت شیخ " کی خدمت میں رہے کہ آپ کی اس صحبت میں کوئی دوسرا حائل ہونے والانہیں تھا؟ آپ نے اس دوران میں بہت کچھ حاصل کیا ہوگا تو آبدیدہ ہوکر فرمانے لگے:

''مولوی صاحب! میں جکما تھا، پھھ صاصل نہیں کرسکا، میں نے پھر بار بارعرض کیا تو فرمایا کہ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ میں نے نیند پر قابو پالیا۔ اب جب خیال آئے ، سوجا تا ہوں اور جس وقت اُٹھنا چاہوں، بیدار ہوجا تا ہوں۔ پانچ دس منٹ کے لئے بھی سوسکتا ہوں ادر جس وقت اُٹھنا چاہوں، بیدار ہوجا تا ہوں۔ پانچ دس منٹ کے لئے بھی سوسکتا ہوں، ارادہ کروں تو نیند آجاتی ہے اور اس فتم کی بہت کی حکامیتیں حضرت مدنی آئے کہ متعلق مشہور ہیں کہ کی جگہ گئے، وہاں پانچ دس منٹ فرصت ملی ، سوگئے، اور خود بخو داُٹھ کھڑ ہے مصل مشہور ہیں کہ کی جگہ گئے ، وہاں پانچ دس منٹ فرصت ملی ، سوگئے ، اور خود بخو داُٹھ کھڑ ہے مصل میں جس کے ایک میں میں کرنے سے حاصل ہوئے۔ بہرحال نہ صرف نیند پر قابو پانا ہے حضرت استاد آ

سوانح حضرت مدنی رحمه الله بسید الله

اباب ع

# ووشيخ الهند كاجانشين،

"اسا تذہ سے تصیلِ علم، کسبِ فیض ، صحبت ، عقیدت وخدمت اور جذبہ کراں سپاری و جا شاری کے روح پرور ، ایمان افر وز اور جیرت انگیز واقعات کی الاسلام حضرت مدنی گرویدگی ، مشتی کی سوانح کا دلچیپ ترین حصہ ہیں ، مگر شخ الہند مولا نامحمود حسن سے وارفنگی ، گرویدگی ، عشق و محبت اور جذبہ خدمت واطاعت ، فنائیت اور تکمیلِ مشن کی بات تو اپنی مثال آپ ہے ، استاد ہرا یک قابلِ احتر ام مگر مقتد او پیشوا اور معتمد و محبوب ایک ہی ہوتا ہے۔ الاب و احد والا عمام شتی لیعنی والد ایک اور چے بے شار ، مگر جوز تبدومقام والد کا ہوتا ہے ، وہ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ فطری تعلق ہوتا ہے ، چچ ہزار رہ تبدومقام پائیں ، مگر والد کی عظمت ومقام اور سروری کا مقام نہیں پاسکتے۔

کے کھائی نوعیت کا تعلق شیخ الاسلام حضرت مدنی " کوشخ الہند مولا نامحود حسن کے ساتھ تھا۔ اسی تعلق خاطر ہی کے پیش نظر وہ حضرت شیخ الہند کے جانشین قرار پائے۔ اپ شفیق مخلص ومہر بان اور نادیدہ دوست حضرت مولا نا سعید الرحمٰن علوی مرحوم نے اس حوالے سے ایک دلچیپ مضمون تحریر فرمایا تھا۔ ذیل میں وہی تحریر ماہنامہ ''اکوڑہ خنگ کے حوالہ اور شکریہ کے ساتھ نذرِ قارئین ہے۔

احقرنے انہیں اپناشفیق ومہر بان اور نا دیدہ دوست اس لئے لکھا کہ مولا ناسعید الرحمٰن

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

ہوا، بلکہ معرفت کے وہ دریا ہضم کئے ہوئے تھے، جس کا ایک جرعہ بھی بےخود کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ (بیس بڑے مسلمان)

#### حضرت نانوتوی کاارشاد:

طالبانِ علوم نبوت کے لئے فرضِ عین ہے کہ وہ اساتذہ کا ادب کریں۔تمام وسائط علم قرآن، حدیث، فقداور حتیٰ کہ سیاہی کا بھی ادب ہو۔قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتویؓ فرمایا کرتے، سنت اللہ ہے کہ بے ادبی سے آدمی علم سے محروم ہوجاتا ہے۔

> چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پر مقیم پہلے ویبا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم

> > $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$

نظر دالیں ،سوز وساز رومی اور چے وتاب رازی کا ایک حسین امتزاج نظر آ جائے گا۔

شمع محمودی کے بروانے:

قصبدد یوبندگی جامع مسجد میں درختِ انار کے پنچ قائم ہونے والے کتب کے پہلے طالب علم کی حیثیت سے لے کراسی مدرسہ کے صدر مدرس، شخ الحدیث اور آخر میں اسپر فرنگ ہونے تک جتنے مراحل آپ کے سامنے آئیں گے، ان کی پشت پر ایک ہی جذبہ نظر آئے گا، یعنی بھی خدا مخلوقِ خدا کی صلاح وفلاح! حقیقت سے ہے کہ آپ جس راہ سے گذر ہے اپنی ایمانی شعاعوں سے ایک دنیا کومنور کر گئے ۔ ویوبند کی مسند تدریس سے لے کر اسارتِ فرنگ تک مراحل پر ایک نظر دوڑ اسپئے کتنے ہی پروا نگانِ شع محودی آپ کونظر آئیس گے، جو اپنے اُستاذ الشیخ ومر بی اور قائدور ہنما کے سانچ میں ڈھل کراسی طرح سرگرم عمل ہیں، جس طرح خود استاذ وشئے!

يشخ الهندّ الهامي لقب:

ملت اسلامیه کی نفع رسانی اوران کے غموں میں گھلنے کے انہی جذبات ِ صادقہ کو معبودِ حقیقی نے اپنی بارگاہ صدیت میں یوں مقبول و منظور فر مایا کہ ملائلۃ اللہ کی وساطت سے ہندو بیرونِ ہندگی دنیا کے دلوں میں کچھاس سے کی خواہش پیدا فر مادی کہ پوری دنیا بیک زبان آپ کو ''شخ الہند'' کے لقب گرامی سے یاد کرنے میں ہی ذہنی اور قلبی سکون محسوس کرتی ہے اور اصل نام اس'' الہامی لقب'' کے مقابلہ میں ثانونی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء۔

حضرت العلامه السيدمحمد انور شاہ قدس سرۂ کے قابل فخر شاگر داور سلسلۂ نقشبند ہيہ مجد د ہيے کے عظیم روحانی بپیثوااستاذی مولا نامفتی محرشفیج سرگودھوی قدس سرۂ اس لقب کوالہامی لقب فر ماتے تھے۔

رجال علم :

دوسری حیثیتوں سے قطع نظر صرف اپنی تدریسی زندگی کی وساطت سے حضرت شیخ الہند ؒ نے ایک دنیا کے لئے نفع رسانی کا جوسامان مہیا کیا ،اگراسی پر گفتگو کی جائے تو ایک دفتر درکار ہے۔ صحارِ ستہ بالحضوص بخاری شریف اور ترندی شریف کے درس کے دوران جس فراخ دلی سے آپ نے علمی جواہر

وانح حضرت مدنى رحمه الله

ہم نے ہر ادنیٰ کو اعلیٰ کردیا خاکساری اپنی کام آئی بہت

سناہے کہ بیشانِ مولا نامحود حسن شیخ الہند دیوبندی کی تھی،اگر سیجے ہے تو جانشینی کاحق اُن (حضرت مدنی") سے زائد کسی کوئیس پہنچتا، فرصت میسر آئی تو اس متن کی شرح بھی اُن (حضرت مدنی") سے زائد کسی کوئیس پہنچتا، فرصت میسر آئی تو اس متن کی شرح بھی این تعلم سے کرتا اور پھر نوبت شرح پرحواشی کی آتی اور ایک مخضر المعانی پر کئی مفصل اور مطوّل تیار ہوجائے" .....

ع سفینه چاہئے اس بحر بے کراں کیلئے سوزِ رومی اور چیج و تاب رازی کا حسین امتزاج:

قطبِ زمان ،امام الحرّبية ، وارث علوم قاسمی ورشیدی ،اسیر مالٹا شخ الهند حضرت مولا نامحمود حسن دیوبندی قدس سرهٔ جیسی بیگانهٔ روز گار شخصیتیں سالوں نہیں قرنوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔اس شم کے لوگ اپنی حیاتِ مستعار کے لمحات کولہو ولعب میں ضائع نہیں کرتے بلکہ زندگی کے ایک ایک لمحہ کومرضی و منشاء الہی کے مطابق گذار کرا پے عظیم تر ہونے کانقش جریدہ عالم پر ثبت کر کے اس جہانِ رنگ و بوسے رخصت ہوجاتے ہیں۔

اُمْتِ محمدید علی صاحبها السلام و التحیه چونکه "خیراُمت" ہاوراس شرف و کرامت کا سبب " اُنحوجت للناس" کی قرآنی حقیقت ہے۔ اس کئے آقاءِ کی ومدنی کے سپے جانشین اور وارثانِ علوم نبوت از مهدتا لحد انسانیت کی اصلاح وفلاح کیلئے سرگرم عمل رہتے ہیں ،ان کا مطلح نظر خلق خدا کی بہتری ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنے خداوعلم وعمل اورفکروعقل سے بندگانِ خدا کوفائدہ مسلح نظر خلق خدا کی بہتری ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنے خداوعلم وعمل اورفکروعقل سے بندگانِ خدا کوفائدہ

حضرت میاں صاحب گوئی معمولی انسان نہ ہے، وہ ایک مادر زادولی، علوم واخلاقِ نبوت کے پیر اور سلاسلِ اربعہ کے سلوک و تصوف کی عملی تفییر ہے۔ ساتھ ہی وہ شخ مدنی تھے کے رفیق درس وہم عصر بھی ہے۔ '' معاصرانہ چشمک'' کی حقیقت ہے آ گاہ و نیا ایک کی رائے دوسرے کے متعلق پڑھ کر جہال اہل حق کی بے غرضی اور اعتراف حق کی قائل ہوجائے گی ، وہاں دنیا سے بھی تشلیم کرے گی کہ کی کی واقعی خوبیوں کا اعتراف بڑے لوگوں کا کام ہے۔ میاں صاحب نے اپنے ساتھی کی ''معراج'' کا بڑی سادگی اور خلوص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور خلوس کی اعتراف واظہار فرمایا ہے اور بلا شبہ سے ایک آئی و قیع رائے ہے کہ اس کے بعد مزید فامہ فرسائی کی ضرورت نہیں۔

اگرمیاں صاحبؓ کے اس مخضرار شاد کا سرسری تجزید کیا جائے ، تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ شخ الہند وشخ الاسلامؓ میں واقعی وہی نسبت ہے، جو پنجمبر و جانشین پنجمبر میں!

سيرت صديق في كي روشنيال:

جناب صدیق اکبر دضی الله عنه نے دعوی نبوت ورسالت کے ابتدائی مرطوں میں بغیر کسی خقیق قص کے آپ و نبی برخ تسلیم کیا سیدناعلی کوم الله وجهه بچہ تصاور آپ کی تربیت میں تھے۔ جناب زید علیه الوضوان غلام تھے، اور آپ کے جود وکرم کا مورد! سید تناخد یجہ دضی الله عنها 'واقعہ تجارت سے متاثر ہو کر آپ کے حبالہ عقد میں آئی تھیں اور اب اس واقعہ کو بندرہ (۱۵) الله عنها 'واقعہ تھے۔ بیوی کی حیثیت سے انہوں نے آپ کو برئے قریب سے دیکھا تھا، پھران کے سال بیت پھے تھے۔ بیوی کی حیثیت سے انہوں نے آپ کو برئے قریب سے دیکھا تھا، پھران کے لئے سب سے برئی شہادت جناب ورقہ بن نوفل کی تھی، جنہوں نے کتب ساوی کی روثنی میں آپ کے ورسول ہونے کی تقمہ ایق کر کے جناب حضرت خدیجہ کے لئے سامانِ اطمینان فراہم کیا ، لیکن جناب صدیق اکبر گل میں طرح آپ کے زیر اثر نہ تھے، صاحب ثروت اور متمول انسان تھے، معاشرہ بناب صدیق اکبر گل گل ہوں سے دیکھا تھا۔ رفاقت وخلت کا ثبوت البتہ موجود ہے ، ایسے میں بلاچون و چرا آپ کو نبی برخ تسلیم کر لینا دراصل ازل سے مقرر شدہ لقب گرامی صدیق اکبر کا اپنے کو اہل ثابت کرنائیں تو اور کہا تھا؟

۔ سفر معراج کے بعد آپ ہی کی ذاتِ گرامی تھی جس نے تفصیلات دشمن کی زبان سے سن کر آمننا و صدقنا ..... کہااور یوں دشمن کے منہ پرزنآئے کا تھیٹررسید کیا۔اس کے بعدد یکھیں، جان سپاری سوانح حضرت مدنی رحمه الله \_\_\_\_\_

ریزے بھیرے وہ کیا کم احسان ہے کہ پھر آپ نے ابوابِ بخاری اور بعض مشکل ترین فقہی مسائل پر معرکۃ الآ راءرسائل لکھے جو بقامت کہتر بقیمت بہتر کی بین الاقوامی ضرب المثل کی واقعاتی تفییر ہیں۔
دیگر بہت سے علمی ودین ، قومی ولمی اور سیاسی احسانات کی طرح سب سے بڑھ کر آپ کا یہ احسان تا قیام قیامت امت کی گردن پررہے گا کہ آپ کے صلقۂ ورس سے وہ ' رجالِ علم' سامنے آئے ، جن کے حقیقی علم کے سامنے ایک دنیا سرتگوں ہے۔

اندازہ فرمائیں کہ ساقی کی نگاہ کرم کے صدقہ کیے کیے آفاب و ماہتاب آسانِ علم و تحقیق پر گارہے ہیں۔

اخلاقِ نبوی کے جسم نمونے:

شخ الاسلام حضرت مدنی "، حکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی "، سند المحد ثین حضرت عثانی "،
کشمیری ، ابوحدید کم ہندمفتی کفایت اللّه ، امام انقلاب مولا نا عبید الله سندهی ، شارح مسلم حضرت عثانی "،
قائدِ قافلہ حریت مولا نامنصور انصاری ، شخ النفیر حضرت لاہوری ، امام المبلغین مولا نامجہ الیاس ، امام المبلغین مولا نامجہ ابراہیم ومولا نارسول خان ، مولا ناعبد الصمد کرت پوری ، مولا نامجہ سہول بھا گلبوری المحقولین مولا نامجہ ابراہیم ومولا نارسول خان ، مولا ناعبد الصمد کرت پوری ، مولا نامجہ سہول بھا گلبوری اور مادر زاد ولی سید اصغر حسین سیداور اسی طرح کے دوسرے حضرات اپنی مثال آپ تھے ، ان کی ادر مادر زاد ولی سید اصغر حسین سیداور اسی طرح کے دوسرے حضرات اپنی مثال آپ تھے ، ان کی زنرگیاں سرایا دین وعلم تھیں ، یہ لوگ اخلاق نبوی عقیقہ کے مجتم نمونے اور حضرات صحابہ کرام علیم الرضوان کی سوائِ مقدسہ کی چاتی بھر تی تصویر بی تھیں۔

حضرت شیخ الہندگی تعلیم وتربیت کے صدقے ایسے لوگ آخر کیوں نہ آفناب و ماہتاب بن کرچیکتے ، جبکہ فقیہِ عصر قطبِ عالم مولانا گنگوہی قدس سرۂ آپ کو ''علم کا کھلا'' قرار دیتے۔
کرچیکتے ، جبکہ فقیہِ عصر قطبِ عالم مولانا گنگوہی قدس سرۂ آپ کو ''علم کا کھلا'' قرار دیتے۔
(الجمعة شیخ الاسلام نمیر صربر ۲۷)

صديقي نسبت:

لیکن ان سب حضرات میں سے استاذ العرب والعجم ، مہاجرِ مدینہ ، وارث علوم قاسمی شخ الاسلام السید حسین احمد مدنی قدس سرۂ کو حضرۃ شخ الہند ؓ سے وہی نسبت ہے ، جو (بلاتشیہ )خلیفہ بلافصل ، مزاج شناسِ نبوت ' جانشینِ رسول سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کوامام الاوّلین والا خرین خاتم النہین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاور بیرائے ہے آ ب کے ایک ہم عصرور فیقِ درس حضرت میاں اصغر حسین قدس اللہ مرۂ کی ، جس کا اظہار انہوں نے ''حیات شخ الہند ؓ '' میں کیا ہے۔ وانح حضرت مدنى رحمه الله

جونی اوراُمتی میں ہوتا ہے اورصدیق وحسین احمد میں وہی فرق ہے، جوصحابی وغیر صحابی میں لابدی ہے،
لیکن سنن برؤید اور عظمتِ صدیق کے پاسبانوں نے باہمی نسبت وتعلق کی جوروایات چھوڑیں،ان پرجی
حان سے مرمٹناہی سعادت ازلی کی دلیل ہے۔

#### شخ الهند كے گھر كافرد:

ان ارشادات کے بعد حضرت میاں اصغر حسین کی رائے کو ایک بار پھر ملاحظ فرمائیں ۔ توبیت میں ہی مادر علمی میں ہے ، والی بات بن جائے گی ۔ ذرا اندازہ فرمائیں حسین احی ہونے کے علاوہ مجموع طور دیو بند پہنچا دیا جاتا ہے ۔ حضرت شخ البند اس وقت صدر مدرس اور شخ الحدیث ہونے کے علاوہ مجموع طور پر تعلیمی اُمور کی گرانی کے تن تنہا ذمہ دار ہیں ایسے میں چھوٹی کتابیں اور وہ بھی صرف ایک طالب علم کو پر دھانا سمجھ آنے والی بات نہیں ، لیکن مادر علمی کے در و دیوارگواہ ہیں کہ حضرت شخ البند ہے ہزار بر دھانا سمجھ آنے والی بات نہیں ، لیکن مادر علمی کے در و دیوارگواہ ہیں کہ حضرت شخ البند ہے ہزار اللہ خود کرائی ، صرف میر جیسی چھوٹی کتابیں خود پر ھائیں ۔ حضرت مدنی کو کوسب سے زیادہ عرصہ آپ اللہ خود کرائی ، صرف میر جیسی چھوٹی کتابیں خود پر ھائیں ۔ حضرت مدنی کو کوسب سے زیادہ عرصہ آپ ہوئی کی عیادہ عرف کی کے موقعہ ملا ۔ صرف ونحواور منطق وفلے سے لے کر حدیث وفسیر تک ہوئی کی چھوٹی بڑی متعدد کتابیں حضرت شخ البند ہے پڑھیں ، استاد نے گھر کا فرد بنایا اور حسین احمر ہے ہوئے استاذ کے بیت الخلاء تک کی صفائی کی ۔ کیال سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے استاذ کے بیت الخلاء تک کی صفائی کی ۔

## كنگوي أورامداداللي سبتين:

تعلیم سے فراغت کے بعد نسبتِ باطنی کیلئے خادم عرض کرتا ہے، تو مخدوم قصداً گنگوہ کا حکم دیتے ہیں دھنرت قطب گنگوہ نے جس اعزاز دیتے ہیں دھنرت قطب گنگوہ نے جس اعزاز سے آپ کوخلافت دی، وہ بقول مولا نا عاشق الہی مرحوم (سیاسی مخالف بھی ہیں) کسی اور کونصیب نہیں ہوا۔ (تذکرۃ الرشید)

پھر بیسعادت بھی تو آپ ہی کے مقدر میں تھی کہ خانقاہ گنگوہ کے علاوہ ساتی گنگوہ کے تھم سے ہی اور ہی اور میں اور وہاں بھی جامہائے عشق ومحبت سے سیرانی حاصل کرتے ہیں اور جب بینچتے ہیں اور دہاں بھی جامہائے عشق ومحبت سے سیرانی حاصل کرتے ہیں اور جب بید دونوں ساتی (حضرت حاجی صاحب اور حضرت گنگوہ تی ) دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو مالٹاکی جب بید دونوں ساتی (حضرت حاجی صاحب اور حضرت گنگوہ تی الہند کے قدموں میں ملتا ہے۔ تہائیوں میں نسبت اکابر کو پختہ ترکرنے کا موقعہ پھر شنے الہند کے قدموں میں ملتا ہے۔

اور سرفروشی کے باب میں جو سعادتیں ''صدیق'' کو میسر آئیں ، وہ کی دوسرے کا مقدر کہاں؟ صلقہ کفر کے برغہ سے اتفتلون رجلا ان یقول رہی الله ، (کیاتم لوگ ایک شخص کواس لئے تل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میر ارب ہے) کہہ کرآپ کو کا فروں سے چھڑانا، کیکن خود تختہ شق بن جانا اور ذراسے ہوش کے بعد آپ کو دیکھے بغیر دودھ پینے سے انکار کر دینا محض ایک واقعہ ہے ، نہ معلوم اس فتم کے گئے واقعات سے سیر سے صدیق جگگارہی ہے۔

ہجرت کی رات اور پھر غارِ تو رمیں قربانی کا جور بکارڈ آپٹے نے قائم کیا، چراغ زُرِخ زیبالے کراس کی مثال تلاش کرو۔

# سب چھمجوب کے قدموں میں نجھاور کردیا:

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

سیرتِ صدیق کان سرسری جھلیوں کے بعد محمد کریم علیه الصلوة و التسلیم کے دوغلاموں اور سیدنا صدیق علیه الرضوان کے دوغادموں کی سیرت پراچٹتی کی نظر ڈالو، شیخ الہند وشیخ الاسلام کے تعلقات میں ایک طرف برزگانه شفقت اور اعتماد کالانتنائی سلسلہ ہے، تو دوسری طرف سرفروشی و انتثال امر کے نہ منتے والے نفوش ہیں، وہاں نبوت وصدافت کا معاملہ ہے، ایک خاتم النبیین ہے، تو دوسر الفضل الصحابہ، یہاں استاذ وشاگر داور خادم ومخدوم کا تعلق ہے، محمد عربی علیقی اور محمود حسن میں وہی فہرق ہے، الصحابہ، یہاں استاذ وشاگر داور خادم ومخدوم کا تعلق ہے، محمد عربی علیقی اور محمود حسن میں وہی فہرق ہے،

سید محرانورشائی جن کے علم ونضل کی ایک دنیا معتر ف ہے، وہ کس طرح مقام مدنی کا اعتراف کرتے ہیں سید محرانورشائی جواب دیتے ہیں ، سید کاشمیری کا سوال اور استاذ مکرم کا جواب بی ثابت کرنے کے اور حضرت استاذ کیا جواب دینے ہیں ، سید کاشمیری کا سوال اور استاذ مکرم کا جواب بی ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ حضرت کا قیام مدینہ طیبہ کس کے اشار کا ابروکا صدقہ تھا؟ اور شیخ مدنی قیام بطحاء کے دوران جب دیو بند آ کر حلقہ درس میں بیٹھتے ہیں تو استاذِ مکرم کی کیا حالت تھی اس کا حال بھی حضرت دوران جب دیو بند آ کر حلقه درس میں بیٹھتے ہیں تو استاذِ مکرم کی کیا حالت تھی اس کا حال بھی حضرت

#### مان صاحب كى زبانى سين :

"اس سال حضرت نے درسِ حدیث میں خلاف عادت علوم وحقائق بیان فرمائے جو آپ سے درسے میں خلاف عادت علوم وحقائق بیان فرمائے جو آپ کے (سیدمدنی کے مستقبل کی درخشانی کی تمہیداور جانشینی کے اشار سے بیچے '۔ آپ کے (سیدمدنی کے اشار کے بیچے کے اس کے

#### کہاں کہاں حسین احمد کی برابری کروگے:

ای دوران ایک دن حضرت مدنی "استاذ مکرم کے پاؤں دہار ہے تھے کہ میاں صاحب بھی حصولِ سعادت کی غرض سے شریک ہو گئے اور مسرت وانبساط کے عالم میں کہنے لگے، آج ہم برابر ہوگئے۔ اس پر حضرت شخ الہنڈ نے جو پچھٹر مایا اس کو حضرت میاں صاحب سے ساعت فرما کیں :

موگئے۔ اس پر حضرت شخ الہنڈ نے جو پچھٹر مایا اس کو حضرت میاں صاحب سے ساعت فرما کیں :

"بھائی تم کہاں کہاں ان کی پیروی و برابری کرو گئے۔

#### معى خيزاشاره خيروبركت:

ان گفظول پرمیال صاحب کا تبصره ملاحظه فرما کمیں اور حضرت مدنی " کی خوش بختی وسعاوت مندی پردشک کریں :

"الی وقت تو بیا یک معمولی فقرہ سمجھا گیا، لیکن مولا نامدنی" کا قیام مدینه منورہ، پھر
اپنی بیش قیمت آزادی کو قربان کر کے خوشی سے نظر بندی میں حضرت کی معیت اختیار
کرنا، تمام سفر خصوصاً زندانِ قاہرہ اور اسیر بی مالٹا میں جاں نثاری اور خدمت کرنا، کلمة
الحق کے اعلان پر زندانِ کراچی میں اسیر ہونا ..... بتلار ہا ہے کہ بیا ایک پُرمغز کلام ہے اور
مولانا کی آئندہ شاندارد بنی وقومی زندگی کے لئے ایک معنی خیز اشار ہ خیر و برکت تھا"۔

(حیات شی البندہ میں اور میں وقومی زندگی کے لئے ایک معنی خیز اشار ہ خیر و برکت تھا"۔

مولانا مجم الدين اصلاي كا تجزيه:

اس صورت حال کے پیش نظر جامع مکا تیب مولانا مجم الدین اصلاحی کا پہتجزیہ کتنا درست

''حضرت نور الله مرقدهٔ کی ذات حکمتِ قاسمی ، زبد گنگوی ، فراستِ محمودی اور امدادِ اللهی عرفان کاوه مقلم تقی جو کے اور اللهی عرفان کاوه مقلم تقی جو کے اور کے ہوئے اللہی عرفان کاوه مقلم تقی جو کے اور کا اور کا کہ کا اور کا دریشن کار کا دریشن کار کا دریشن کا

آپ کا قیام مدینه میں بھی حضرت شیخ الہند کے اشارہ ابرو کے پیش نظر رہا، اس دوران ایک طرف آپ صاحب قیر انور، قاسم علوم ومعارف سلام الله وصلاته علیه کی زیارت سے بار بارمشرف ہوکرعلوم و آگہی کی وہ منزلیں طے کرتے ہیں کہ بایدوشاید (تفصیل نقش حیات میں ہے)

#### حسين احمرتنها سب كاجواب دية بين:

تو دوسری طرف اسی مجبوب خداکی نگاہ کرم گستر کے زیرِنگرانی رہ کرقر آن وسنت کے علوم و معارف چار دانگ عالم میں پھیلاتے ہیں، جیسا کہ عرض کیا یہ قیام حضرت شخ الہند کے اشار ہ ابر د کا نتیجہ تقا۔ دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ دیوبند میں عصر کے بعد کی مجلس میں اساتذہ وطلبہ کی موجودگی میں حضرت الا مام السید محمد انورشائہ استاذِ مکرم سے عرض کرتے ہیں کہ سید حسین احمد کو یہاں بلالیں، وہ دیوبند کے اہل ہیں اور دیوبند کو ان کی ضرورت ہے، وہال کسی اور صاحب کو متعین فرما دیں۔ حضرت الاستاذ قدرے سکوت کے بعد فرماتے ہیں :

"محمدانور! تم جانے ہو، حسین احمد وہاں بہت اہم اُمورانجام دے رہے ہیں، حجاز کے مشہور مشہور شافعی مالکی اور حنبلی علماء شریکِ درس ہوتے ہیں۔ محض مسلکِ حنفی پر اعتراض کرنے کے لئے حسین احمد تنہا سب کا جواب دیتے ہیں، اور کسی کے بس کا نہیں جو اتنا کام انجام دے سکے، انہیں وہیں رہنے دؤ'۔

(الجمعیة شخ الاسلام نبرص۱۵۳) (روایت حضرت مولانا محرجلیل) حضرت مدنی می جانشینی کے اشارے:

حضرت شیخ البند کے بیالفاظ بہت کھے بتارہے ہیں اور بیجی انداز ہ فرما کیں کہ حضرت الامام

وانح حضرت مدنى رحمه الله

سعادت مندشا گرد آگے بیٹھ کرعرض کرتا ہے کہ حضرت! آپ دعا فرما کیں ، کوشش میں کروں گا،اللہ نے چاہاتو ختم قر آن کے نہ ہونے کا شکوہ نہیں رہے گا۔استاذی با چیس کھل جاتی ہیں ، وہ دست سوال دراز کرتا ہے ، نہ معلوم اس وقت اس نے اپنے رہ سے کیا مانگا ، ہم تو بہ جانے ہیں کہ غز ہ کو رمضان آیا تو پریشانی تھی اور شوال کا ہلال اُفق عالم پر چھکاتو حسین احمد کمل قر آن سنا چکا تھا (تفصیلی واقعہ اور اصل حقیقت اس کتاب میں بیان ہو چکی ہے)

داستان سرفروشی و جال سپاری کو نامکمل و تشنه چھوڑ ویں کہاہے کممل کرنا میرے بس کانہیں، اب تیں اور دیکھیں کہ آتا کو اپنے خادم پر کتنا اعتماد ہے اور خادم اپنے مخدوم کے لیوں کی جنبش پر کس طرح آ ماد وعمل ہیں۔

### يسعادتين حضرت مدنى "كامقدرتفين:

اسارتِ مالٹا کے بعد مولا نا ابوالکلام آزادم حوم کلکتہ میں دار العلوم قائم کرتے ہیں، خواہش یہ ہے کہ صدارت حضرت شخ الہند قبول فر مالیں۔ مقاصدِ ملتی کی خاطر شخ الہند کو انکار نہیں ، لیکن علالت و نقابت مانع ہے ، نتیجۂ اسی محبوب شاگر دکو اشارہ ہوتا ہے ، وہ تیار ہوجاتے ہیں ، بقول محیم عبد الجلیل مرحوم استاذِ مکرم شاگر دِعزیز کورخصت کرنے لگے تو غایتِ ضعف کے سبب اُٹھ نہ سکے ، لیٹے عبد الجلیل مرحوم استاذِ مکرم شاگر دِعزیز کورخصت کرنے لگے تو غایتِ ضعف کے سبب اُٹھ نہ سکے ، لیٹے میرا کیل مرحوم استاذِ مکرم شاگر دِعزیز کورخصت کرنے گے تو غایتِ ضعف کے سبب اُٹھ نہ سکے ، لیٹے حضرت مدنی تا کا ہاتھ سے پکڑا سر پر رکھا، چو ما، آئھوں سے لگایا ، سارے بدن پر پھیرا۔

لیٹے حضرت مدنی تا کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑا سر پر رکھا، چو ما، آئھوں سے لگایا ، سارے بدن پر پھیرا۔

(الجمعیة ص ۲۲)

بتلائیں دنیا میں کہ استاذ نے شاگر دے ساتھ شفقت وکرم کا یہ معاملہ کیا؟ ہاں اصل قصہ یہ کہ ایساشا گرد بھی تو کسی کونہیں ملا، یہ سعادتیں حضرت مدنی "کا مقدرتھیں، مولا نامدنی "اشکبار آئھوں سے رفصت ہو گئے، استاذِ مکرم کی حالت کا احساس ایک طرف انتثالِ امر کا معاملہ دوسری طرف، چلے تو گئے کہ محم آ قاتھا، کین کلکتہ پہنچنے سے پہلے حضرت شخ الہنداس دنیا سے رفصت ہوجاتے ہیں۔ انا لله و انا الیه داجعون۔

آخری لمحات کی خدمت سے محروم ہو گئے۔ آخری زیارت نصیب نہ ہوئی، جنازہ مقدر میں نہ تفاریکن کی کو بیہ کہنے کا موقع نہ ملا کہ حسین احمہ نے استاذ کا آخری حکم ٹالا! شایداس لئے قدرت کو حسین احمہ بیار آگیا اور اسے ہمیشہ کے لئے پہلوئے محمود میں لٹادیا۔

حضرت شیخ الهند سے ای نسبت و تعلق کا تو ہی صدقہ تھا کہ قاسمی ورشیدی موجہائے رحمت

ينصيب الله اكبراوشي كى جائے ،

حضرت الاستاذ کامختر جملہ اور میاں صاحب ؒ کے نوٹس کی دفتر وں پر بھاری ہیں اور اللہ بین السطور بہت کچھ پڑھا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ مقام مدنی ؒ کی رفعت کی اور کیا دلیل ہوگی؟ بلاخری فاری و جال سپاری اور ایثار و قربانی کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہوسکتی کہ بغیر وار نرے بنی فاری و جال سپاری اور ایثار و قربانی کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال (۱/۲) کاعرصہ پریٹالا فدمتِ استاذ کے جذبہ سے سوئے زنداں جانا اور ساڑھے چارسال (۱/۲) کاعرصہ پریٹالا لوٹا اپنے بیٹ سے لگا کر بیٹھ جانا اور اور پر کمبل لے لینا۔ کون ساشا گرواور خادم ہے، جو بھر پور جوائی ساڑھے چارسال (۱/۲) اس طرح گزارے اور بیٹھی تو ہے کہ ایسے عالم میں حضرت الاستاذ ہو سے جانا کی ساتھ وضوکرتے ہوں گے، جس میں حسین احمد کی حرارتِ جسمانی وافر من سخر کواُ ٹھ کراس گرم پانی کے ساتھ وضوکرتے ہوں گے، جس میں حسین احمد کی حرارتِ جسمانی وافر من میں شامل تھی ، تو ان کے دل سے عزیز شاگرد کے لئے خیر و برکت کے کیا کیا کلمات زبان کے دل میں شامل تھی ، تو ان کے دل سے عزیز شاگرد کے لئے خیر و برکت کے کیا کیا کلمات زبان کے دل عرش الہی تک نہ پہنچتے ہوں گے؟

استادكى دعاؤل كثرات:

محرع بی علی الله علی کالوٹا دیکھ کر حضرت ابن عباس رضی الله عنہا کیلے وہ سوال دراز کردیں تو وہ امام المفسرین بن جائیں ،محمرع بی صلی الله علیہ وسلم کاغلام سدت یوسفی ومحمد کی موران ساڑھے چارسال (۱/۲) شاگر دعزیز کی خدمت سے متمتع ہو، شاگر دے لئے خداہے کی مانگاہوگا؟

ما نگااوروہ کچھ ما نگاجس کا احاطہ کرنامشکل ہے۔ زندگی اور زندگی کے بعد حسین احمد کو جوئز ملی، وہ استاد کے مانگنے کا ہی نتیجہ ہے۔

#### رمضان مين شيخ الهند كوقر آن سُنايا:

ای مالٹامیں استاذ ترجمہ قرآن کی خدمت میں مشغول ہیں اور حسین احمد رفیق و معین ہیں ا رمضان آتا ہے تو استاذ مکرم کے نجیف و نزار جم پر کپکی طاری ہوجاتی ہے، آتکھوں سے چھم چھم آلا برسنے لگتے ہیں ، شاگر دِعزیز تاڑجا تا ہے کہ دیو بند میں حفاظ کے حلقے تھے، یہاں ایک بھی حافظ تھے استاذِ مکرم کوقلق ہے اور بیآنسوای قلق کی ظاہری صورت ہیں۔

وافح حضرت مدنى رحمدالله = اور شرعی دلائل کے پیش نظر آپ کے سیاس مسلک سے اختلاف رکھنے کے باوصف حضرت عيم الامت تقانوى قدس سرة فرمات تق كه:

"مولانامدنی" کی مخالفت کرنے والوں کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے"۔ (روايت مولانا ابوالحاس محرسجا دعليه الرحمة ص١٣٠)

شريعت وطريقت كاسب سے براعالم:

یادرے کہ اختلاف ومخالفت میں فرق ہے۔حضرت تھانوی کوحضرت مدنی " سے اختلاف تها، جس کی پشت بر دلائل تھے ، مخالفت نہ تھی ، مخالفت کا رنگ دیکھنا ہوتو خوارج وشیعہ کی صحابہ دشمنی ويميس اختلاف كود يكهنا بوتوسيدناعلى ومعاويه عليهما الرضوان باائمه مجتهدين كاختلاف سامنے ر مسلم کے شارح علامہ عثانی" ، حضرت مدنی " کے سب سے بڑے سیاسی حریف کیکن ( لله فی الله یر کردنیوی مقاصد کے پیش نظر ) فرماتے ہیں:

" بھائيو! اس سے زيادہ ميں كيا كه سكتا ہوں كه مير علم ميں بسطِ ارض پرشر بعت و طریقت وحقیقت کاحضرت مولانامدنی " سے برداکوئی عالم موجود بین"۔ (روايت حضرت الشيخ السيدمجمه يوسف بنوريٌ: ص ٢٨)

المام المندمولانا ابوالكلام آزادٌ فرماتے بين :

"انہوں نے ملک کی جوخد متیں کی ہیں ان کی بردی قدرو قیمت ہے اور وہ اس قدر شاندار بین که هم انبین فراموش نبین کر سکتے ....ان کی ذات محتر م تھی ان کا انتقال تو می نقصان ہے " ..... (الجمعية شيخ الاسلام نمبر)

#### اكابرين أمت كي كوابيان:

ان سرسری اور بےربط واقعات کے بعداس دعویٰ کے ثبوت میں کیا گنجائش باتی رہ جاتی ہے كماً پ حفرت شخ الہند كے جانشين تھے، تا ہم اكابرينِ ملت،اساطينِ اُمت اور ہم عصر حفزات كى مجھ شهارتیں،جن میں جانشین شخ الہندگی صراحت ہے، ملاحظ فرمائیں:

مير ساستاذ کے جانتين:

ہمارے ایک بزرگ بحمرہ بقید حیات ہیں ، فرماتے ہیں کہ مولانا مدنی " تھانہ بھون تشریف

سے سیراب ہونے والے بھی اکا برواصاغر آپ کواپنی آئکھوں کا تارا سجھتے، چندشہادتیں ملاحظ فرمائے يتخ الهند كے جہيتے:

شارح ابی داؤدمولا ناخلیل احمد قدس سرهٔ سبق پڑھار ہے تھے، حضرت مدنی " گھاتو ت ر نے والے میاحب سے کتاب لے کرخود قرائت شروع کردی، حضرت دیکھ کرمسکرادیے۔ (۱) الخلیل) اور بقول مولا نامفتی محمود احمد (مہو چھاوٹی) خشرت ٹانوتو ی قدس سرۂ کے شاگر دِرشید مولانا حسن محدث امروبی کے حلقہ درس میں شیخ مدنی " پہنچے ، تو بلاتکلف سوالات نثروع کر دیے عظ امروبی نے بساختداور پیار بھرے کہے میں فرمایا:

"بيمولوي محمودحسن (حضرت شيخ الهند) كيهال بكر الهواب"\_(الجمعية ص١١٨)

دارالعلوم د يو بند كى علمى ترقى كى ضانت:

اور حضرت نا نوتوی قدس سرۂ کے صاحبزادے الحافظ محمد احریکی سنیں ، ۲ ساچے کے ام وارالعلوم میں مدرسہ کی علمی ترقی زیرِغور تھی ۔حضرت حافظ صاحب نے فرمایا:

"مولوى محد انورشالة ،مولوى محدسهول ،مولوى حسين احد اورمولوى عبد الصمدكرت بوری یہاں جمع ہوجا کیں ،تو مدرسہ کی علمی ترقی اعلیٰ پیانہ پر ہو'۔

(الجمعية ص: ٨٨ روايت مولانا محرقاتم بجنوري).

آخر قدرت نے حافظ صاحب کی خواہش پوری فرمائی۔ سبھی حضرات قدرت کے مقرر کردہ ا تیبل کے وقت مدرسہ میں آئے اور علم وعرفان کواوج ثریا تک پہنچایا۔ بالحضوص شیخ مدنی " کا ۳۰۰۔ سالہ دورعلمی، مالی اور انتظامی لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے پچھلے تین ادوار میں جینے طلباء نے اس مادیا ا سے فیض حاصل کیا،اس سے کہیں زیادہ حضرات نے صرف آپ کے دور میں اپنی علمی پیاس بجھائی۔

مولانا محمد الياس كي شهادت:

"حضرت مولانا محد الياس مرحوم (باني تبليغي جماعت) في فرمايا، ان كي سياست میری مجھ میں آجاتی تو پیچھے پیچھے دوڑ اچرتا، تا ہم عنداللدان کے مقام سے واقف ہوں، ان سے "سیاست میں اختلاف" کر کے دوزخ کی آگ خرید نائمیں جا ہتا"۔ (روایت مولوی سعیدمیال صاحب انصاری سهار نپوری ص:۱۵۲)

#### زبان خلق كونقارة خدامجهو:

۲- حضرت شیخ الهند کے شاگر دِرشید مولا نامحرسهول بھا گلبوری نے فر مایا، آپ جانشین شیخ الهند آ بیں حضرت مدنی آنے جوابا فر مایا: معلوم نہیں آپ مجھے کیوں جانشین کہتے ہیں، مجھے سے ہر حیثیت سے ہیں۔ حضرت مدنی آپ محاوم نہیں آپ محصرت اللہ کا ہیں، ان کو جانشین کہنا چاہئے، مولا نا ہرے شاہ صاحب (مفتی صاحب (مفتی کفایت اللہ کی ہیں، ان کو جانشین کہنا چاہئے، مولا نا

" رابی خلق کونقارهٔ خدا مجھو، مسلمان آپ کوحضرت کا جانشین کہتے ہیں، لہذا آپ ہی جانشین ہیں ہے۔ ہیں، لہذا آپ ہی جانشین ہیں '۔ (ص ۳۱۱، روایت مولا نامجرعثان صاحب بھلواری شریف)
قصد تو وہی ہے کہ پروردگارِ عالم نے اس اعزاز کا آپ کیلئے فیصلہ کر دیا ، بات ملائکہ کی وساطت سے انسانی قلوب تک پہنچی ، مولا نامجر مہول نے اس کی ترجمانی فرمائی ۔
مولا نامفتی مجمود احمد موجھاؤنی نے بھی اسی انداز کی بات ارشاد فرمائی کہ :

2- معمولانا کی مودا تلامو چھا وی ہے ہی ای انداری بات ارساد تر مای کہ ج "حضرت شیخ الہند کے انقال کے وقت سے ہی جانشین شیخ الہند کے لقب کے نقار ہ خداسے آ واز ہ بلند ہوااور سب ائمہ وقت نے عملا اس کا اعتراف فر مایا"۔ (ص ۱۱۸)

- امیرامان الله خان مرحوم والی افغانستان نے ایک خاص اندازی بات فرمائی ، جس کے راوی حضرت مولانا قاری محمد طیب مہتم دارالعلوم دیوبند ہیں:

"شيخ الهند أيك نور تصور شيخ الاسلام اس نوركي ايك ضيااور چمك!" (ص١١)

# دارالعلوم ديوبند كے مہتم كا قول فيصل:

9- اورخود قاری صاحب نے اپنے حکیمانہ انداز سے آپ کی جانشینی شخ الہند پر سیر حاصل تبعرہ فرمایا۔ نیز آپ کے سیاسی کام کی نوعیت کو بڑے بیارے انداز سے صفحہ قرطاس پر منتقل کیا۔

'' کے ۱۸۵۵ء کے بعد دار العلوم کی ابتدائی کڑی حضرت نا نوتو گئی کی ذات تھی جس سے اس نے دور کا آغاز ہوا، در میانی کڑی حضرت شخ الب '' تھے، جنہوں نے اسے شباب تک پہنچایا اور آخری کڑی حضرت شخ الاسلام تھے، جنہوں نے اسے انتہا کو پہنچایا اور اس طرح کی بنچایا اور آخری کڑی حضرت شخ الاسلام تھے، جنہوں نے اسے انتہا کو پہنچایا اور اس طرح کے عرصہ میں اس تح کیک کا ایک دور مکمل ہو کرختم ہوگیا ۔۔۔۔۔ آپ اس سلسلے میں (سیاسی رہنمائی اور انقلا بی قیادت ) ججۃ الاسلام حضرت ہوگیا ۔۔۔۔۔ آپ اس سلسلے میں (سیاسی رہنمائی اور انقلا بی قیادت ) ججۃ الاسلام حضرت

لائے۔حضرت تھانوی کا نظام العمل سامنے تھا۔ اسکی روسے ملنے کا وقت نہ تھا، آپ مجدیں لیٹ گے الیکن عیم الامت قدس سرؤ کو پیتہ چلا، بھا گم بھاگ تشریف لائے، فر مایا آپ نے کیا غضب کیا، فر بلا آپ نے کا وقت نہ تھا، حضرت تھانوی نے فر مایا وقت کی قبودات دوسروں کے لئے ہیں، آپ کیلئے ہیں، قب کیلئے ہیں، آپ کیلئے ہیں، قباری مند پر بھایا اور فر مایا ۔۔۔۔ ''بھائی! آپ تو میرے استاد کے جانشین ہیں' ۔۔۔۔ مزید ہے کہ ایک مند پر بھایا اور فر مایا ،حضرت شخ الاسلام نے احترا الاسر پر رکھا، چو ما اور فر مایا حضرت آبا ہے کو معلوم ہے کہ میں نے والئی مال کا بایکاٹ کر رکھا ہے، اتنا ہی فر ماپائے تھے کہ مولا نا تھانو گی نے وہ واپس لے کرگاڑ ھے کا تھان بڑے گھرے منگوا کرنذ رکیا۔ با ہمی احترام کی اس کے مولا نا تھانو گی نے وہ واپس لے کرگاڑ ھے کا تھان بڑے گھرے منگوا کرنذ رکیا۔ با ہمی احترام کی اس سے بڑھ کرمثال کیا ہوسکتی ہے۔ نیز جانشین شخ المبندگا اس سے بڑھ کر شوت کیا ہوگا؟

۷- حضرت شیخ الہندؓ کے خادم خصوصی ، رفیق مالٹا ، مولانا عزیر گلؓ نے اپنے تعزیق پیغام میں آپ کو' جانشین شیخ الہندؓ '' لکھا۔ (ص۱۱۰)

۳- حفرت العلامه الشيخ عثاني "اپنايك خطيم آپ كولكستے بيں (حضرت مدني "كے خطاکا جواب لكستے ہوئے)" بنج توبيہ كہ يہ مكتوب مير نزديك جناب محترم كى سيادت وشرافت اور جائشين استاذِ مرحوم كامر قع ہے، آپ كے بزرگانه اخلاق سے ہم نياز منديبي تو قع ركھتے ہيں، في جزاكم الله تعالىٰ احسن الجزاء و وفقنا و ايا كم لما يحبّ و يوضى \_(انوارعثاني مهم)

رود العلام معت كاشرف ما ما حب جنهيں حضرت شيخ الهند سے با قاعدہ بيعت كاشرف ما مل ہے اور جو بقول حضرت مدنی معزت شيخ الهند كي خصوصى تعلق والے تھے۔ (نقش خيات) دارالعلوم حقائيہ اكور و ختك كے جلسه تعزيت ميں تشريف لائے اور فرمایا:

" حضرت شیخ الاسلام کے سانحۂ ارتحال سے ہندوستان ایک عظیم شخصیت سے محروم ہوگیا اور ہم سے حضرت شیخ الہند کے جانشین جدا ہو گئے"۔ (ص۱۰۹) مولانا خورشید عام نگینوی فرماتے ہیں کہ:

" حضرت شیخ الهند کے فراق سے مرجھائے ہوئے دلوں نے آپ کو جانتین شیخ الهند کہہ کر اور سجھ کرتازگی حاصل کی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت کی وفات کے بعد جب آپ کلکتہ سے دیو بند تشریف لائے ، تو خلافت کمیٹی نے تعزیق جلسہ میں آپ کو بطورِ جانشین شیخ الهند متعارف کرایا"۔ (۱۹۲۳)

سواخ حضرت مرتى رحمهاللد

شعراء كااعتراف:

چندشعراء کا کلام بھی ملاحظہ فرمائیں ، یہاں بھی جانشینی والی بات مختلف زاویوں سے کہی گئ

ہے۔علامہ انورصابری صاحب فرماتے ہیں ..... ہے۔ شریکِ سلسلو کارِ خدمتِ محمود ً

شریکِ سلسلهٔ کارِ خدمتِ محمود انیسِ خلوتِ زندان کلفت و آلام بعروفی فرماتے ہیں (تاریخ ہائے وفات سمیت) ........

پر تو مولانا گنگوهی فقید و پیشوائے نقشِ شخ الهند محمود حسن زیب ارم

مولانا احمد الله استاذ حدیث را ندهیر کے دلی جذبات ملاحظ فرمائیں ..... جانشین شخ ہند وہ مردِ میداں اب کہاں وہ سیاست کا نگیں وہ ماہِ تاباں اب کہاں اس زمانے کا غزالی فصلِ یزداں اب کہاں اس زمانے کا غزالی فصلِ یزداں اب کہاں قاسم و محود کا وہ رازِ ینہاں اب کہاں

ڪيم دانش د ہلوي کا قول حق .....ي

وہ جس کو شیخ محمود آلحن کا جانشیں کہئے بزرگانِ سلف کی یادگارِ آخریں کہئے جناب خان عبدالجلیل وہ ایاز شیخ محمود حسن سے شیخ الہند وشیخ الاسلام کے تعلقات واضح کرتے

ہیں اور ایک صاحب نے یوں گرہ لگائی .....

وہ جس کی ذات امداد و رشیدی فیض کا سنگھم وہ جس کے روپ میں محمود و قاسم بے نقاب آیا ملائے ہند کے بچھڑ ہے ہوؤں کو جس کے نغموں نے ملائے ہند کے بچھڑ ہے ہوؤں کو جس کے نغموں نے جو شخ الہند محمود الحسٰ ہے ہمرکاب آیا

شخ الهند كمش برمرمنا ب:

رون و ایک میں ایک ایک میں ایک کے بعد بنگال کوسل کے ایک ممبر نے

وطن کے نام آیا ہے اُنہی کا عزم فولادی صین احد کے قدموں کا تقدق ہے یہ آزادی

تحريب شاه ولى الله كى آخرى كرى:

حضرت قاری صاحبؒ نے آپ کوشنخ الہندؒ کے ساتھ حکمت قاسمی کا امین بھی قرار دیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت نا نوتو گ بلکہ آپ سے بھی پہلے حکیم الامت حضرت الا مام الشاہ ولی اللہ قدس سرۂ نے جس تحریک بنیا دو الی تھی ،اس کی آخری کڑی آپ تھے اور اس طرح حضرت شیخ الہندؒ کے بالحضوص نے جس تحریک بلادی میانشین آپ تھے۔ اور باقی اکا بر کے بالعموم جانشین آپ تھے۔

چالیس ہزار روپیہ نفتراور پانچ سوروپیہ ماہانہ کی نوکری بطورِ پروفیسر ڈھا کہ یو نیورٹی کی پیش کش کی ، حضرت نے پوچھا کام کیا ہوگا؟اس نے کہا پچھ بیں ،بس تحریکات میں حصہ نہ لیں ، خاموش رہیں ، آ پ نے فرمایا :

''جس راستہ پر حضرت شخ البند آگا گئے ،اس سے ہٹ نہیں سکتا''۔ (ص۱۵۳)

اس کے ساتھ ہی جانشین پنجمبر'سیدنا صدیق اکبر گئی سیرت کا وہ واقعہ دیکھیں کہ حضور علیہ
السلام لشکر اُسامہ کی روائی کا اہتمام فرماتے ہیں ، لیکن آپ علیہ کا سانحۂ اتحال پیش آتا ہے۔
صدیق اکبر خلافت سنجا لنے کے بعد پہلاکام یہی کرتے ہیں کہ اس لشکر کا اہتمام فرماتے ہیں ، بدلے
ہوئے حالات کے پیشِ نظر صحابہ اس لشکر کی روائی کو ملتوی کرنے یا کم از کم قائد لشکر تبدیل کرنے کا
مشورہ وسیتے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ جانشین رسول علیہ نے کیا فرمایا؟ جس کام کو کرنے کا ادادہ میر سے
پیغیبر علیہ نے کیا ،اس کے ملتوی کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، چنا نچ لشکر بھیجا اور تھوڑی دیرساتھ
پیغیبر علیہ نے کیا ،اس کے ملتوی کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، چنا نچ لشکر بھیجا اور تھوڑی دیرساتھ

اس کے بعدایک مرتبہ پھر حضرت میاں صاحب کی رائے ملاحظہ فرما کیں اور فیصلہ دیں کہ جانشینی شخ الہند ملاحق سید حسین احمد نے ادا کیایا نہیں ....... ؟؟؟

(ماہنامہ الحق مارچ سم کے 19 مے)

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

# اب : ۳

# سیرت وکردار، اخلاص وللهیت جودوسخا ب نیازی واستغناء اور جامعیت

دین اسلام میں اخلاص کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پبند ہے جو خالص اس کی ذات کیلئے ہو۔ بعض اوقات الفاظ کثر تبِ استعال سے اپنی قیمت اور وزن کھودیتے ہیں۔ اخلاص بھی انہی لفظوں میں سے ہے۔ ہر آ دمی کو ہم مخلص کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ مقام تو او نیچا مقام ہے۔ معراج زندگی ہے اور نبوت کا پرتو ہے۔

ہمارے اکا بر میں جوہرِ اخلاص اور سیرت وکر دارکی صداقتیں بہت نمایاں تھا خصوصاً شیخ الاسلام حضرت مدنی " تو پیکرِ اخلاص تھے اور اخلاص ، جودوسخا، تو کل اور فقر وغربت کی دولت سے اور بادہ عشق سے مخمور تھے۔

#### سيرت واخلاص كے خصائص وكمالات كالمجموعه:

جناب ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہان پوری تحریر فرماتے ہیں:

علم وغمل کی دنیا میں عظیم الثان شخصیات کے ناموں کے ساتھ مختلف خصائص و کمالات کی تصویریں ذہن کے پرد بے پرنمایاں ہوتی ہیں ،کیکن شنخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدنی "کانام زبان پر آتا ہے توایک کامل در ہے کی اسلامی زندگی اپنے ذہن وفکر علم وعمل اور اخلاق وسیرت کے تمام خصائص

تیبیوں کی سر پرستی اور صلد رحی :

حضرت مولانا فریدالوحید گیراوی بیل که شخ الاسلام حضرت مدنی تیجیوں اور بیواوک کی عموماً امداد فرماتے تھے، ایسے بھی متعددا فرادمیری نظر میں بیں جنہیں بےروزگاری اور بے کاری کے دور میں متعقل امداد دیے رہے۔ ان میں مسلم اور غیر مسلم کی قیدنہ تھی۔ دوسری اقوام کے مجبور وستحق افراد کی بھی کار برآری فرماتے تھے۔ اعزاو اقرباء میں جولوگ مفلوک الحال ہوتے ان کی امداد باضا بطگی سے فرماتے عید وبقر عید کے موقع پرآبائی وطن ٹانڈہ ہوتے تو نماز سے پہلے اعزاکے گھروں میں خودتشریف لے جاتے اور عیدی تقسیم فرمایا کرتے۔

میرے والداسیر مالٹامولانا وحیدا احد مدنی مرحوم حضرت کے بڑے بھائی مولانا صدیق احمد کے لئے کے بھائی مولانا صدیق احمد کے لئے کہ کہ است اپنے ذمہ لے لئھی۔ مالٹا ہیں نظر بند ہوئے تو یہ جھتیجا بھی وہاں ہمر کا ب رہا۔ مدینہ طیبہ سے ہندوستان منتقل ہوئے تو بھی یہ برادر زادہ آخوش شفقت سے جدا نہ ہوا۔ تعلیم و تربیت اور شادی و غیرہ سب پچھا ہے تکفل ہیں کیا کم وہیش پچیس ہزار کے صرف سے ان کے لئے عالی شان مکان تعمیر کرایا اور جب موصوف عین عالم شاب میں اللہ کو پیارے ہوگے اور ہم تین بھائیوں اور دو بہنوں کے حصے میں ہتنی آئی تو حضرت نے اس طرح ہمارے پیارے ہوگے اور ہم تین بھائیوں اور دو بہنوں کے حصے میں ہتنی آئی تو حضرت نے اس طرح ہمارے ہیں کہوں کے حصور نہیں ہوا کہ ہمار سے ہوں دو پہر تک ہمیں بھی محصور نہیں ہوا کہ ہمار سے مروں پر باپ کا سارینہیں ہے۔ بچپن میں تو عام طور پرلوگ یہاں تک کہ بعض محسور نہیں ہوا کہ ہمار سے مروں پر باپ کا سارینہیں ہے۔ بھارے بچپن کے زمانے میں گھر میں چھوٹی می محصور نہیں ہی کا فرزند ہمیں ہوئی ہی محصور نہیں ہی کا فرزند ہمیں ہوئی ہی میں برابرشر یک بنایا۔ سواری کی تربیت کے لئے گھوڑا مائیکل آئی تو جھے اور عمر گرامی صاحبز ادہ اسعد کواس میں برابرشر یک بنایا۔ سواری کی تربیت کے لئے گھوڑا منظی اس دونوں کے لئے ایک ایک دن مقرر فر مادیا۔ بڑے ذوق وشوق سے ہماری شادیاں کیں۔۔۔ خاستھ غیر معمولی مہر وعبت عنقا ہے۔ تھتجے اور اس کی اولاد مستمولی مہر وعبت عنقا ہے۔ تھتجے اور اس کی اولاد مستمولی مہر وعبت عنقا ہے۔ تھتجے اور اس کی اولاد کے ساتھ غیر معمولی مہر وعبت سے برتاؤ کی مثال بھی شاید شکول سے نظر آئے۔

مستحقین کی خبر گیری:

سخاوت ایک ایساوصف اور جذبہ ہے جواللہ کو بہت پسند ہے۔ محمد عربی علیہ اور صحابہ کرام م

و کمالات اور محامد کے ساتھ تضور میں اُ بھرتی اور ذہن کے پردوں پر نقش ہوجاتی ہے۔

اگر کوئی جمھ سے پو جھے کہ اسلامی زندگی کیا ہوتی ہے؟ تو میں پورے یقین اور قلب کے کامل اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حسین احمد مدنی " کی زندگی کو دیھے لیجے ، اگر چہ بیا ایک قطعی اور آخری جواب سے ، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس جواب کو عملی جواب شلیم نہیں کیا جائے گا اور اُن حضرات کا قلب اس جواب ہے ، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس جواب کو عملی جو اب شلیم نہیں کیا جائے گا اور اُن حضرات کا قلب اس جواب سے مطمئن نہیں ہوسکتا ، جنہوں نے اپنی دورا فتادگی وعد مِ مطالعہ کی وجہ سے یا قریب ہو کر بھی اپنی غفلت کی وجہ سے ، یا اس وجہ سے کہ کسی خاص ذوق و مسلک کے شخف و انہا کہ ، یا بعض تعقبات اپنی غفلت کی وجہ سے ، یا اس وجہ سے کہ کسی خاص ذوق و مسلک کے شخف و انہا کہ ، یا بعض تعقبات نے ان کی نظروں کے آگے پر دے ڈال دیے تھے اور وہ حسین احمد آگے کو کر کی رفعتوں ، سیر سے کہ ربائیوں اور علم وعمل کی جامعیت کبری کو محسوس نہ کر سکے تھے اور ان کے مقام کی بلندیوں کا اندازہ نہ لگا سکے تھے۔ (ایک سیاس مطالعہ)

جلسهنديهال مواندوبال:

حضرت مولانا اختشام الحسن كاندهلويٌ، حضرت مدنی " اورمولانا الیاسؓ کے اخلاص كا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں:

ایک مرتبہ گھتولی میں تبلینی اجھاع تھا۔ ہم لوگ مولا نامجمالیا س صاحب کی ہمر کا بی میں گھتولی پہنچے۔ ریل سے از کرمعلوم ہوا کہ ہاتھی وغیرہ آئے ہیں۔ اورائیشن سے جلوس کی شکل میں جانا ہوگا۔ ہم نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ تبلیغی اصول کے خلاف ہے۔ جلوس سے انکار کر دیا اور ایک معمولی یکہ پر بیٹھ کر قیام گاہ بہن گئے ۔ جلسہ کی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ اچا تک معلوم ہوا کہ اس وقت کا نگرس کا بھی جلسہ ہے اور شخ الاسلام حضرت مدنی ہمی تشریف لائے ہوئے ہیں ، اس کی مخالفت میں بیرجلسہ کیا گیا ہے۔ حضرت مولا نامجم الیا س صاحب نے تقریب بند کردی اور فر مایا: شخ الاسلام حضرت مدنی تشریف لائے ہوئے ہیں سب چل کران کی تقریب نیز کردی اور فر مایا: شخ الاسلام حضرت مدنی تشریف لائے ہوئے ہیں سب چل کران کی تقریب نیز کر معلوم ہوا کہ حضرت مدنی کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس وقت تبلیغی جلسہ کا جلسہ ہور ہا تھا وہاں بہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت مدنی کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس وقت تبلیغی جلسہ ہیں مقام پر پہنچ جباں کا نگر سے اور مولا نامجم الیا س صاحب تقریف مارہے ہیں ، تو اپنی تقریب کردی اور لوگوں کو تبلیغی جلسہ میں شرکت کی ہدایت فرما کردیو بندروانہ ہوگئے ۔ جلسہ نہ بہاں ہوانہ وہاں۔ دونوں بزرگ چل ہے ، مگر آنے شرکت کی ہدایت فرما کردیو بندروانہ ہوگئے ۔ جلسہ نہ بہاں ہوانہ وہاں۔ دونوں بزرگ چل ہے ، مگر آنے والی نسلوں کے لئے اسپے خلوص اور لٹہیت کی ایک مثال قائم کر گئے۔ (شخ الاسلام نہر ۲ ہی) حضرت مدنی کے بہاں دکھلا وائنام ونموڈ ریا' اور شہرت کا کوئی تصور نہ تھا۔ وہ فرمایا کرتے ہم

اوراحقر کومن اطلاع دیدی۔حضرت نے وہ رقم نہ وصول کرنے کی نیت سے ادا فر مائی تھی اور نہ آج تک میرے دل میں بید خیال پیدا ہوا کہ حضرت کی وہ ادا فرمودہ رقم مجھے ادا کرنی ہے۔ کیونکہ وہ بزرگانہ عطیہ تھا اور یہاں ایے عطیات کی وصولی کے لئے پُس و پیش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ احقر کومعلوم ہے کہ اس زمانہ میں حضرت خود مقروض تھے۔ اس قتم کے نہ معلوم کتنے خدام اور وابستگان ہوں گے جن کا بار حضرت نے رداشت کیا اور خدا ہی جانتا ہے کہ ان ہزاروں خدام پر کتنے بے شاراحیانات حضرت کے ہوں کے۔ جزاہ الله عنا احسن ما یجازی به عبادہ المقربین۔

# میرے گھر کی بات کی سے نہ کہنا:

اتی سخاوت کی وجہ بین بیس تھی کہ حضرت مدنی " مالدار ،رئیس ،متمول اور تو نگر تھے۔خود فقر وغر بت الفقر فنحری، کی سنت پر ہمیشہ فقر وغر بت اور قاقہ مستی کا شکار رہے اور اس میں لذت محسوس ہوتی '' الفقر فنحری، کی سنت پر ہمیشہ عمل رہا۔

حضرت مولانا عبدالحق مدنی " کابیان ہے کہ : مدیند منورہ والے حضرت کی اتنی عزت كرتے تھے كددوسرے كى عالم كوبيا متياز حاصل نہ تھاليكن ين الاسلام حضرت مدنى "رمضان شريف ميں روزه پرروزه رکھتے اور کسی کوخبر نه ہوتی مولا ناعبدالحق "فرماتے ہیں که مجھے شوق ہوا کہ آج استادمحتر م حفرت مدنی " کے ساتھ افطار وسحر کا پروگرام رکھا جائے چنانچہ کھانا پکوا کر حرم شریف لا یا اور انظار کرتا رہا كماب حضرت كي كھرسے بھى كھانا آئے گا۔مغرب كاوفت آگياليكن كھاناندآيا۔ بيس نے دسترحوان بچھایا اور حضرت والا سے عرض کیا کہ تشریف لائیں۔ جواب میں حضور والانے فرمایا کہ آپ کھانا کھائیں میں روزہ مجورے افطار کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ! میں تواس شوق میں حاضر ہوا ہوں۔ کہ کھانا حضور کے ساتھ کھاؤں آپ روزہ مجور سے افطار کر کیجئے اور میں بھی تھجور ہی ہے روزہ افطار کروں گامگر کھانے میں میرے ساتھ شرکت فرمائیں۔ چنانچے حضرت والاً نے میری ضد پوری فرمائی اور پھے تھوڑا ساکھانا کھا کرنماز میں شریک ہوگئے۔اس نماز کے سلسلے کو حضرت نے عشاء تک جاری رکھا۔ ر اوت شروع ہوگئے۔ختم تر اوت کے بعد میں نے پھراصرار کیا تو انتہائی لا پروائی سے فر مایا کہ سحر میں دیکھا جائے گا۔ حضرت والاً سحرتک عبادت البی میں مصروف رہے۔ میں سوگیا اور حضرت نے مجھے وقت پر جگا كرانتهائى استغناء كے ساتھ فرمايا كەتم كھالو۔اس وقت ميں نے سوال كيا كەحضرت بات كيا ہے، آنجناب کے گھرسے ندا فطار میں کھانا آیا اور نداس وقت سحر کے لئے کوئی خبر آئی ؟؟ نے اپناسب کچھاللہ کی راہ میں قربان کرنے کو ہمیشہ سعادت سمجھا خصوصاً حضرت عثمان کی سخاوت تو ضرب المثل بن چکی ہے حضرت مولا نامجم الدین صاحب اصلاحی ملحتے ہیں :

"خضرت مدنی جب تک زنده رہے سخاوت کا دریا بہتار ہااور فیاضی کاسمندر موجز ن رہا۔ حضرت کامحبوب مشغلہ ہی بہی تھا کہ دولت کواللہ کے راستے میں لٹایا جائے اور نا دار لوگوں کی ضروریات یوری کی جائیں"۔

طلباء کی ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ حضرت مدنی "جس کی مالی امداد فر مایا کرتے تھے۔ میرے ہی کمرے میں ایک صاحب رہتے تھے جو کہ کافیہ وغیرہ پڑھتے تھے۔اصولاً انہیں مدرسہ سے کھانا نہیں ملتا تھا۔ ایک دن میں پوچھ بیٹھا کہ: جناب! آپ کا کام کیے چلتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ''حضرت شیخ''انظام فر مادیتے ہیں۔

ایک مرتبہ راقم الحروف حضرت کی خدمت میں حاضر تھا۔ دیگر حاضرین بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ عرضیاں پیش کی جارہی تھیں کہ ایک طالب علم نے بھی عرضی پیش کی۔ حضرت نے اسے غور سے پڑھااس کے بعد دریا فت فر مایا کہ تمہارے گھر تک سفر کا کرایہ کتنا ہے؟ اس نے عرض کیا: پندرہ روپے! آپ نے دریافت فر مایا: کچھرو پے تمہارے پاس ہیں یا بالکل نہیں ہیں؟ اس نے کہا:۔ سات روپے! آپ نے دریافت فر مایا: کچھرو پے تمہارے پاس ہیں یا بالکل نہیں ہیں؟ اس نے کہا:۔ سات مولے ہیں! بیس کر آپ نے جیب سے آٹھ روپے نکا لے اور اس کوعنایت فر مائے۔ بعد میں مجھے معلوم مول کہ سال بھر میں اس قتم کے کئی واقعات متعدد بار پیش آتے ہیں۔ (شخ الاسلام نمبر ۲۳۲۲) خود مقروض کے قوم قروض کا قرض ادا کر دیا :

اللہ کی رضا اور خوشنو دی کے حصول کا آسان راستہ یہی ہے۔ کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے۔ان کے دُکھ در دمیں شرکت کی جائے۔اگر وہ بیار ہوں توان کی عیادت کی جائے۔

اگررتِ ذاولجلال نے توفیق دی ہے تو مقروض لوگوں کے قرضے اداکرنے میں ان سے تعاون کیا جائے۔ حضرت مدنی "خود فقیرو درولیش انسان تھے لیکن مخلوق خدا کی داور سی کرناان کامحبوب عمل تھا۔ وہ اپنے نادار اورغریب دوستوں کی مدد کرتے۔ ان کا قرض اداکرتے۔ اس وصف کی وجہ سے ان کو محبوبیت کا مقام حاصل تھا اس سلسلہ میں حضرت مولا ناسید محمد میاں صاحب لکھتے ہیں۔

غالبًا ٢٢ ، كى بات ہے احقر نے اپنے دوست سے قرض ما نگا۔ انہوں نے احقر كوقرض ديا ليكن صورت حال كھھالىي ہوگئ تھى كہ حضرت كواس سلسلے ميں سفارش فرمانى پڑى۔ احقر كى طرف سے وقت پرادائيگى نہ ہوسكى تو انھوں نے حضرت سے شكايت كى۔ حضرت نے وہ رقم اپنی جیب سے ادا فرمائی

درس حدیث کے ساتھ نقلِ کتب اور دو کا نداری:

حاملین علوم نبوت سے جن کی مساعی سے جہالت اور بربریت کا دورلدگیا۔ دنیاامن کا گہوار بنی ، یہ حضرات کون تھے؟ سر مایہ دار ، جا گیردار ، کارخانے دار ، بینک بیلنس والے ، کوٹھیوں اور بنگلوں والے حکمران تھے۔ وزیر تھے۔ نہیں ہرگز نہیں یہ نا دار مفلس مز دور کا راور اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کمانے والے تھے۔ یہ جو تیاں گا نتھے ، کپڑے بنتے ، کدالیں چلاتے ، سراکیس کھودتے ، کھیتی بائری کرتے اور اپنے عمل و کردار سے اسلام کی تم و روشن رکھتے ۔ شخ الاسلام حضرت مدنی " بھی تاریخ علم کے آسان عظمت کے آفاب و ماہتاب تھے لیکن ہاتھ سے کام اور کسب حلال کواصل سر مایہ افتحار سمجھا۔

ہجرتِ مدینہ کے بعد ﷺ الاسلام حضرت مدنی "کے والد ماجد آکے پاس صرف چھسورو پے کا سرمایہ تھا۔گھر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔ بیسر مایہ اگریوں ہی بیٹے بیٹے کھاتے رہے تو بہت جلد ختم ہوجائے گا۔ مناسب ہے کہ اس رقم سے کوئی کاروبار کیا جائے۔ اس تجویز کوسب نے تسلیم کیااور باب الرحمت وباب السلام کے درمیان ایک دکان کرایہ پر لے کر پر چون کا سامان رکھا گیا اور مجبوروں کی فروخت بھی شروع کی گئی۔ آپ ایک وقت اگر درسِ حدیث دیتے تو دوسرے اوقات میں خرید وفروخت فرماتے اور جب یہ محدود تجارت بھی تنگی معیشت کو دور نہ کرسکی تو آپ نے اجرت پر کتابوں کے قت کا کا کام شروع کی ا

### محاصرة طائف كى فاقدمستيال:

شیخ الاسلام حضرت مدنی " اپنے استاد محتر م حضرت شیخ الہند ّ کے ساتھ طا کف میں دو ماہ ہیں ۔ یوم محصور رہے ۔اس مدت میں آپ حضرات کو نا قابلِ بیان مصائب سے دو جار ہو نا پڑا۔مجاہدین کے

یاں سامان خوردونوش ختم ہوگیا۔ پانی بھی ملنامشکل ہوگیااور تمام شہر بلبلااٹھا مگران اللہ والوں نے غریب الوطن ادر مفلوک الحال ہونے کے باوجود بھی کسی سے سوال تو کجا اظہار پریشانی بھی نہ کیا۔ ایک طرف فاقوں برفاقے بیت رہے تھے۔ دوسری طرف اللہ والوں کی بیٹولی عبادات اور روحانی ترقی میں مصروف تھی۔ شخ الاسلام حضرت مدنی "عبادات سے فراغت کے اوقات میں حضرت شیخ الہند کی خدمت میں معروف رہتے جو پہلے ہی سے بہت ضعیف تھے اور موجودہ مصائب نیز فاقول سے ضعف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ شخ الاسلام حضرت مدنی " اپنی پوری جماعت کے لئے خور دونوش کا انتظام فر ماتے اور جو یجه روکھا سوکھا میسرآتا، اے دسترخوان پررکھ دیتے اور جب تمام حضرات کھانے میں مصروف ہوتے توخود کسی بہانہ سے پہلے ہی دسترخوان سے اٹھ جاتے یا اس قدر آ ہستہ کھاتے کہ کھانے اور نہ کھانے میں كوئى خاص فرق نہيں ہوتا۔ بيرب ايثاراس كئے تھا كہاستاد محترم اور ديگر رفقا بھو كے ندرہ جائيں۔ بار ہا ایہ بھی ہوا کہ دسترخوان بچھانے کے بعد فر مادیا کہ آپ حضرات کھانا کھا ئیں کیونکہ میں کھا چکا ہوں۔ شایدایک آ دھافتمہ کوئی چیز کھا لیتے ہوں گے مختصریہ کہ آپ کے اس طرز عمل سے کمزوری اس قدر بڑھ گئ كة وازے نقابت محسوس بولى تھى ايك روز دو پېر كے كھانے كے وقت ايك آ دھ لقمہ كھانے كے بعد جب يه كهدكرا معنا جاباكه مين كهاچكا مول تو حضرت يفيخ الهنداس قدر ناراض موئ كه غصه سے كانپنے لگے۔حضرت مدنی " بیدد کی کراس قدرمتاثر ہوئے کہ آنکھوں میں آنسوآ گئے کیونکہ استادمحتر م کی ناراضکی نا قابل برداشت تھی۔استادمحترم نے بھی معاملہ کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے غصہ ختم کر دیا اور نہایت شفقت سے فرمایا کہ: حسین احمد اتم اپنے او پرظلم کرتے ہواور ہمیں ظالم بناتے ہو۔

اس واقعہ کے بعد حضرت شیخ الہند ؓ نے دیگر رفقاء سے فرمایا کہ وہ حضرت کی نگرانی رکھیں اور۔ ہمارے بغیرانہیں کھانا کھانے کاموقع نہویں۔

# فاقول میں روحانی لذت ہوتی ہے:

مولا ناعبدالحق مدنی "راوی ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی " نے ایک مرتبہ میرے دریافت کرنے پر فر مایا کہ: طاکف کی محصوری کے زمانہ میں جب تک رمضان شریف رہا ہماری فاقہ کشی کی خبر کسی کونہ ہوئی ۔ جب عید آگئی تو فکر ہوئی کہ اب لوگوں کو ہماری حالت معلوم ہوجائے گی۔ چند ہی دن کے بعد مذکورہ اندیشہ صحیح ٹابت ہوا۔ ایک ہندوستانی تا جر آئے اور کئی گھنٹہ حضرت شیخ الہند " کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ کھانے کا وفت آیا اور گذر گیا۔ میں انتہائی مضطرب تھا اور سوچتا تھا کہ کہیں سے کوئی چیز بیٹھے رہے۔ کھانے کا وفت آیا اور گذر گیا۔ میں انتہائی مضطرب تھا اور سوچتا تھا کہ کہیں سے کوئی چیز

الخصرت مدنى رحماللد -

فعہد دینیات کے لئے حضرت مبلغ پانچ سورو ہے ماہوار پر بلائے گئے، گر حضرت نے انکار کردیا، پھر
عومتِ مصری جانب سے جامع از ہر میں شخ الحدیث کی جگہ کے لئے بناخ ایک ہزار پانچ سورو ہے ماہوار
مرکان وموڑ بذمہ حکومت سال میں ایک بار ہندوستان کی آمدورفت کے کرائے کے وعد ہے پر حضرت کوڈیڈھ سورو ہے ماہوار سے زیادہ نہ ملتے تھے، کین حضرت کوڈیڈھ سورو ہے ماہوار سے زیادہ نہ ملتے تھے، کین حضرت نے دہاں تشریف لے جانے سے قطعًا انکار فر مادیا۔ (شخ الاسلام نبر ۲۷)

خدا کی ذات براعتماد:

مولاناعبدالحمیدالاعظمی تکھتے ہیں۔ حضرت کے ساتھ افطار کرتے وقت اگر کوئی کھانے پینے کی چیزا فاکرر کھ دی جاتی کہ مغرب کے بعد اطمینان سے کھائی جائے گی تو حضرت تفاہو کر فرماتے :

'' آخریہ کیا بری عادت ہے کہ اصحاب ما کدہ کی طرح ذخیرہ کرتے ہو، جس خدانے مغرب سے قبل یہ نعمت دی ہے وہی خدا کیا مغرب کے بعد نہیں دے سکتا ہا لآخر جب تک وہ چیز دوسر سے افراد خصوصا بچول کو کھلا نہ دیتے آپ کو چین نہ آتا'۔

تک وہ چیز دوسر سے افراد خصوصا بچول کو کھلا نہ دیتے آپ کو چین نہ آتا'۔

# خدار بھروسہ رکھووہی بوراکرنے والا ہے:

حضرت مولا نارشیدالوحید بیان کرتے ہیں:

سادیمبر کے مرے میں جانے کا ارادہ کیا (موصوف ؓ حضرتؓ کے خصوص معتمداور خاتی اخراجات نیز ماحب ؓ کے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا (موصوف ؓ حضرتؓ کے خصوصی معتمداور خاتی اخراجات نیز بہت سے دیگر امور کے منتظم تھے۔حضرتؓ شروع مہینے میں روپے عنایت فرما دیتے اور وہ علی الحساب خرج فرمایا کرتے ، آپ کے ارادہ کو دیکھ کر ہم نے عرض کیا کہ حضرت کیوں تکلیف فرماتے ہیں۔خودقاری صاحب ہی کو بلائے لیتے ہیں۔جب قاری صاحب تشریف لائے توان سے دریافت کیا،کیا حساب مکمل کرلیا؟ قاری صاحب نے فرمایا: جی ہاں! (ہرماہ تقریبًا ہزار ڈیڑھ ہزار کا حساب عام بات تھی) حضرتؓ نے بہت معمولی رقم عنایت فرمائی جومشکل سے ایک دوکا ندار کے حساب کوکا فی ہوسکتی بات تھی کھر قاری صاحب نے فرمایا: اس میں کیا ہوگا؟ حضرتؓ نے بڑے اظمینان اورانتہائی استغناء سے جواب دیا کہ :

'لے جاؤ! خدا پر بھروسہ رکھو! وہی پورا کرنے والا ہے'۔

دستیاب ہوجائے تو کم از کم تاجر موصوف کے سامنے ماحضر پیش کروں مگر خدا کو یہی منظور تھا کہ ہما ات چھپانہ سکیس۔تاجر بمجھدار تھے،اس وقت تو وہ چلے گئے لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد پرکھھ چاول استان چھپانہ سکیس۔تاجر بمجھدار تھے،اس وقت تو وہ چلے گئے لیکن تھوڑی ہی دیر نے ان چاولوں کو قبول فر مالیا استریف لائے اور حضرت تھیں گئے آپ نے ان چاولوں کو قبول فر مالیا اس طرح ہماری فاقد کشی کاراز فاش ہو گیا۔حضرت مولا ناعبدالحق صاحب نے دریافت کیا کہ صرف ان فاقوں کی وجہ سے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا تو برا حال ہوجا تا ہوگا؟؟ ہنس کر فر مایا فاقوں سے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
حال نہیں ہوتا۔ فاقوں سے روحانی لذت حاصل ہوتی ہے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

خودداری واستغناء:

فقروغربت کے باوجوداستغناء کا بی عالم تھا کہ شخ الاسلام حضرت مدنی " ایک مرتبہ بہت نہا مقروض بھی تھے چنددوستوں نے حیدرآ باد دکن میں نواب فخر یار جنگ معتمد محکمہ فخانس اور چند ہااتا حکام سے درخواست کر کے پانچ ہزاررو پیہ حضرت آ کے لئے منظور کرایا۔ شرط پیھی کہ حضرت مدنی " خوراً لینے کے لئے جا کیں گے۔ جب حضرت مدنی " کو یہ بات معلوم ہوئی فر مایا: مجھے ایسی ذلت کے مائی ہزار نہیں پانچ کروڑ بھی منظور نہیں۔ آپ کی ساری زندگی صبر ورضا اور تو کل کی آ مکنہ دار تھی۔ یہ اصول کی ما بیٹار کی ۔

مولا ناعبدالحق مدنی کابیان ہے کہ میرے والد ڈاکٹر رفافت علی صاحب کی یہ خواہش تھی کا حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی میری تعلیم کے لئے مکان پر تشریف لایا کریں اور حسب خوائز ماہوار قم مقرد کر دی جائے گی۔ والدصاحب نے بیحد اصرار کیا لیکن حضرت شخ میں کسی طرح راضی اللہ موے اور والد صاحب سے فر مایا کہ عبدالحق کو حرم شریف بھیجو! میں بلا معاوضہ اور حبہ ٹاللہ پڑھ وک گا۔ والد صاحب سے فر مایا کہ عبدالحق کو حرم شریف بھیجو! میں بلا معاوضہ اور حبہ ٹاللہ پڑھ وک گا۔ والد صاحب نے خضرت کی خودداد کا والد صاحب نے جضر نے کی خودداد کا والد صاحب نے دھنر کے کی خودداد کا والد صاحب نے حضر نے کی خودداد کا والد صاحب نے دھنر کے بیاں تک کہ والد صاحب نے حضر نے کی خودداد کی معاوضہ اور پابندی اصول کے سامنے سپر ڈالدی۔ معلوم ہونا چا ہئے کہ یہ اس دور کی بات ہے جس زالہ میں حضرت شخ کے کا پورا خاندان جو کہ تیرہ افراد پر مشتمل تھا۔ تین پاؤابالی ہوئی مسور کے پانی پر گذادا کو میں حضرت شخ کہ نے اس دور کی بات ہوئی میں حضرت شخ کہ نے اس دور کی بات ہوئی میں حضرت شخ کہ نے اس دور کی بات ہوئی میں حضرت شخ کہ نے اس میں حضرت شخ کہ کی اور اخاندان جو کہ تیرہ افراد پر مشتمل تھا۔ تین پاؤابالی ہوئی مسور کے پانی پر گذادا کی میں حضرت شخ کہ نے اس کر تا تھا۔ (تذکرہ شخ مدنی)

#### صبر وقناعت:

حاجی احد حسین لاهر بوری کہتے ہیں۔برطانوی حکومت کے ایماء پر ڈھا کہ یو نیورشی۔

# وكل كے خلاف كيا تفااس كئے چورى ہوئى:

ایک سال قاری اصغر علی صاحب نے بقر عید کے اخراجات کی غرض سے تقریبا تین سورو پے اسکان قاری اصغر علی صاحب کی صندوقی اٹھا کرلے گیا۔ حضرت کو معلوم ہوا فر ما یا کہ:
پی انداز کئے تھے۔ اتفاق سے کوئی چوررو پے کی صندوقی اٹھا کرلے گیا۔ حضرت کو معلوم ہوا فر ما یا کہ:
"قاری صاحب! آپ نے توکل کے خلاف کیا تھا اس لئے تو چوری ہوئی'۔
(انفاس قد سیہ)

## سلاطین کے دربارسے جھے کیا واسطہ ؟

عاجی احرحسین لاهر پوری کہتے ہیں۔ ۱۳۵۳ اھ/1900ء ماہِ جون میں حضرت بسلسلہ ج وزیارت حربین شریفین کیلئے تشریف لے گئے۔ میں وسط جولائی کوآخری جہاز سے روانہ ہوا، جمبئی میں ایک شاسا سے معلوم ہوا کہ ملک جہاز نے حضرت کوآپ کی پوری جماعت کے ساتھ ریاض مدعوکیا ہے ساتھ ہی یہ بات بھی کا نوں تک پنجی کہ حضرت نے جلالۃ الملک کی دعوت کوقبول فر مالیا ہے۔ مجھے مسرت ہوئی کہ میں بھی حضرت کے ہمراہ ریاض جاؤں گا۔ مکہ مکر مہ میں جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنی تمنا کا اظہار کیا آپ نے جمراہ ریاض جاؤں گا۔ مکہ مکر مہ میں جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنی تمنا کا اظہار کیا آپ نے جمرت سے فر مایا کہ:

" بجھے سلاطین کے دربار کی حاضری سے کیا واسطہ؟ میں ایک گوشہ نظین فقیر ہوں ،
سلاطین وامراء سے تعلق نہیں رکھتا ہوں۔ میری اس گفتگو کے بعد ایک صاحب نے بتایا
کہ حکومت کی جانب سے اس فتم کی تحریک ضرور ہوئی تھی مگر حضرت اس کے لئے تیار نہ
ہوئے"۔ (شخ الاسلام نمبر ۱۳۵)

#### جامع مذہب وسیاست:

و اكثر الوسلمان شاجهان بورى لكصة بين:

حضرت شیخ الاسلام کی ایک خوبی علم وعمل ، دین وسیاست ، تضور وحقیقت ، روز و شب کے معمولات اور ملی وقو می تقاضوں ، واجبات و نیا وفکر آخرت کا حسین امتزاج و توازن اور کمال جامعیت ہے۔ ہماری تاریخ بڑے برے برے اصحاب علم سے ، عظیم مدیر وں اور مفکر وں سے ، نہایت ذبین افراد سے ، ملک وقو م کے بڑے برے برے خدمت گزاروں ، نہایت دینداروں ، نثر یف د نیا پرستوں سے ، عدیم المثال شاعروں سے ، سرایا عمل مجاہدوں سے ، شب زندہ دار زاہدوں اور عابدوں اور اسے علم وعمل سے یا اپنے ذبین کی فکر بیائیوں اور تخیل آفرینیوں سے ایک د نیا کو ورط کہ جیرت میں ڈالنے والوں سے یا اپنے ذبین کی فکر بیائیوں اور تخیل آفرینیوں سے ایک د نیا کو ورط کہ جیرت میں ڈالنے والوں سے یا اپنے ذبین کی فکر بیائیوں اور تخیل آفرینیوں سے ایک د نیا کو ورط کہ جیرت میں ڈالنے والوں سے

قاری صاحب اٹھ کرا پنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر حضرت کو پچھ خیال آیا تو جھے ف

" دیکھواشروانی میں سے بٹوالے آؤ! میں نے بٹوا پیش کیا تو اس کو بالکل خالی

کرلیا۔ شاید بیس پجیس روپے نکلے ہو نگے جھے سے فر مایا کہ لے جا! قاری صاحب کورے

آ۔ میں نے قاری صاحب کو جا کر دید نئے۔ اس وقت اگر حضرت سے کوئی چند آنے

ما تک لیتا تو ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے چند آنے بھی نہ ملتے مگر اس فتم کی باتوں کا

احساس ہم جیسے مادی اسباب پرسہارار کھنے والوں کو ہوتا ہے۔ لیکن اس اللہ کے ولی کی نگاہ

میں مادی وسائل بیج تھے اور توکل واستغناء ہی آپ کا طر وامیتاز تھا"۔ (شخ الاسلام نبر ۱۲۷)

مهمین غیرول سے کب فرصت:

شخ الاسلام حفرت مدنی " اپنی حاجت کے لئے بھی کی سے سوال نہ فرماتے ۔ اگر چہلاگہ اس بات کے خواہاں رہتے تھے کہ حضرت ان سے کوئی خدمت لیں ۔ چنا نچہ ایک مرتبہ مہا ہیر تیا گا (سابق وزیر دفاع ہند) آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رخصت ہوتے وقت کہا: حضور! میرا خواہش ہے کہ آپ جھے سے کوئی خدمت لیں ۔ حضرت نے جواب میں ارشا دفر مایا :

خواہش ہے کہ آپ جھے سے کوئی خدمت لیں ۔ حضرت نے جواب میں ارشا دفر مایا :

مہیں غیروں سے کب فرصت ہم اپنے غم سے کب خالی چلو بس ہو چکا ملنا ' نہ تم خالی نہ ہم خالی (انفاس قدسیہ)

(انفاس قدسیہ)

#### بادشاه اورفقير مين جورنهين:

مفتی عزیز الرحمان بجنوری راوی ہیں۔ غالبًا فروری 1900ء کاوا قعہ ہے کہ اسنا (مخصیل غاز کا آباد) میں جلسہ تھا۔ حضرت ّ وہال تشریف لے گئے۔ راقم الحروف ساتھ تھا۔ دبلی کے ایک صاحب فے عرض کیا کہ: حضور! یہاں سے فارغ ہوکر دہلی تشریف لے چلئے حضرت ؓ نے فرمایا : کیوں؟ انہوں نے کہا : صدر جمہوریہ کے یہاں چلنا ہے، حضرت نے فرمایا کہ :

'' بھے کیا ضرورت ہے کہ وہاں جاؤں ۔وہ بادشاہ ہیں میں فقیر' میرا ان کا کیا جوڑ؟ابوہ پہلے کے راجندر پرشادہیں ہیں۔اب تووہ بادشاہ ہیں''۔ اب : ه

اندازِ تدریس درس حدیث سے عشق وانہاک طلبه برشفقت ومحبت محدثانه جلالت قدر اور بعض درسی افادات

د نیا میں سب سے زیادہ معزز ' مکرم' مشرف اور افضل منصب تدریس کا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ عليومكم نے بيہيں فرمايا كه مجھے دُكاندار' زميندار' ملازم' ڈاكٹر' انجئير ، خطيب ، اديب ، مصنف اور سكالر بنا کر بھیجا گیا ہے، بلکہ فر مایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔معلم ہونا ایک بہت بڑی نعمت ،عزت ،سعادت اورشرافت ہے۔معاشرے میں معلم کا کردارایک اچھے مالی کے کردار کی طرح ہے،جس طرح باغ میں پودول کی مناسب افزائش مالی کی بھر پورتوجہ کے بغیر نہیں ہوسکتی ،اس طرح بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی معلم كى بر پورتوجه كے بغير نبيس ہوسكتى .....

شخ کتب ہے اِک عمارت گر اس کی ضعت ہے روح انسانی ہمارے اکابڑی ایک بڑی تعدادنے بحثیت معلّم اسلامی معاشرے پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی " بھی بہت بڑے عالم اور قابلِ رشک و لائق تقلید مدرس تنصے خصوصاً اللہ نے علم حدیث میں وہ امتیازی مقام عطا فر مایا تھا، جو شاید کسی کونصیب

چشم زگس كوصد يول تك اعظار كرنا پر تا ہے۔ شيخ الاسلام حضرت مدنى معلم وممل كي جامعيت كي مثال تقے۔ وہ عالم تقے، مگر صرف فكر وفليف ک گھیاں ہی نہیں سلجھاتے رہے ، ملی زندگی کے نقاضوں کو بھی ملحوظ رکھا۔ زندگی کے میدان میں ان کی شخصیت سرا پاعمل نظر آتی ہے، لیکن علم وفکر کی دنیا سے ان کارشتہ اس وفت بھی قائم ہوتا تھا۔ دین کے واجبات اورسیاست کے فرائض میں ایک ایساحسین توازن پیدا کیا تھا کہ خالص سیای ہنگاموں اور

بهجوم افكارواعمال ميں بھی فرائض وسنن تو كيامسخبات بھی نہ چھوٹے تھے۔ آپ كی ذات ِگرامی تھون

وحقيقت كالجمع البحرين تقى \_روزوشب كمعمولات مين 'في الليل رهبان و في النهار فوسان" کی مثال تھے حضرت ؓ دین وسیاست کی تفریق کے قائل نہ تھے ،لیکن آپ کے متوازن فکر اور جامع

سیرت کا کمال بیرتھا کہ قوم اور ملت کا ہر نقاضا اور ہر کام اپنے وفت پراور اپنے دائر ہے میں چھے طور پر

وہ انسان جواپنا جی جان اور خاندان کنبہ رکھتا ہے، ان کے واجبات اور ذمہ داریوں سے کیوں کر چھٹکارا پاسکتا ہے، بچوں کی پرورش ،ان کی تعلیم وتر بیت اوران کی زندگی کی ضروریات واحتیاجات بعض اوقات انسان کوفکرِ آخرت سے غافل بھی کردیتی ہیں لیکن ٹھیک ای طرح آخرت کی فکراور عبادت وریاضت کا ذوق وانہاک بھی دنیاوی واجبات وفرائض میں غفلت اور کوتا ہی کا موجب ہوتا ہے۔جام شریعت اورسندان عشق سے کھیلنااور دونوں کے حدود برقر ارر کھنا، ہر مدعی اتباع شریعت اور حقوق عبادو دنیا کے فہم وادراک کا ذوق رکھنے والے کے لئے ممکن نہیں رہتا ،لیکن حضرت شیخ الاسلام کے لئے جام و سندان كابيه ملاپ محض ايك كھيل تھا۔حضرت كا كمال بيتھا كه وہ ايك كامل در ہے كی دینی واسلامی زندگی اوراس كے تمام ظاہرى وباطبى لوازم كے ساتھ سياست كے بحر موّاج ميں تخته بندى كاعزم لے كرأترے تصاوراس کے پانی کی ایک چھنٹ سے اسلامی شرعی زندگی کوآلودہ اور دامن تر کیے بغیروہ زندگی کے آخرى سفر پرروانه ہو گئے۔(ایک سیاس مطالعہ)

حضرت مدنی " جودوسخا، تو کل واستغناء، زمد وتقوی اور عفو و درگز ر، علم ومل ، مذہب و سیاست ..... الغرض ہرمیدان میں ایک متاز بلنداور نمایاں مقام رکھتے تھے وہ ہرمیدان میں رہرونہیں رببر تھے۔ایسے باامتیاز رہبر کے اسوہ عمل کواپنے لیے شمع راہ بنانا چاہئے۔ interest to the second

المقدس ميس درس وتدريس:

مولاناعبدالرشيدارشد في الماع :

تکمیل علوم کے ساتھ ہی آپ نے مدینہ منورہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ شوال ١١١١ه تك آپ كا درس امتيازى حيثيت سے اليكن ابتدائى پيانه بررہا۔ ١١١١ه ميس مندوستان تشریف لائے اور ماومحرم میں مسام میں مدیند منورہ واپس حاضری ہوئی۔اس کے بعد آ ب کا حلقہ درس بہت وسیع ہوگیااورطلبا کاایک جم غفیرآ پ کے گردجمع ہوگیا۔اہلِ علم میں حسداور رقابت کا مادہ زیاد ہوتا ہے۔خصوصاً مدینہ منورہ میں کوئی ہندی نژاد عالم کاحلقہ درس وسیع ہوجائے تو اس پر اہلِ عرب کی رقابت قدرتی طور پرزیاده ہوناتھی۔ چنانچہ آپ کی طرف آئکھیں اُٹھٹے لکیں ،ان کا خیال تھا ،ایک مجمی عالم زیاده دیریتک جماری تنقید و جرح کامقابله نبیس کرسکے گا، گرایک ذبین وظین استادجس نے شیخ الہنداور مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری جیسے کامل الفن اور وحیدانِ عصر سے استفادہ کیا ہو، وہ کسی سے کب مات کھا سکتا تھا۔علماء کے حسد ورقابت اور تنقید وجرح کے باوجود حضرت کے صلفہ درس میں توسیع ہوگئی اوراس قدرتوسيع ہوئی كەشرق وسطى ،افريقه، چين ،جزائر ،مشرق الهندتك كے تشنگان علم آپ كى طرف تھنچے کھنچے چلے آنے لگے اور آپ کے زیر درس درسیات ہند کے علاوہ مدینہ منورہ ،مصر، استنبول کی

قدرت نے آپ کو د ماغ و ذکاوت کا وہ اعلیٰ درجہ عطا فر مایا تھا کہ جس کی نظیر خود آپ ہی تھے۔ نیز آپ کوئی سبق بغیر مطالعہ کے نہ پڑھاتے تھے۔ون رات کے ۲۲ کھنٹوں میں صرف سے گھنٹے آرام کرتے اور بقیہ درس ومطالعہ، نیز ذکر واوراد میں گزارتے۔ آپ دورانِ درس اپنے سامنے کتاب بھی ندر کھتے تھے، بلکہ طااب علم کی قراُۃ کے بعد مسائل برتقر برفر ماتے۔ حالانکہ علمائے مدینہ نہ صرف كتاب كودوران درس سامنے رکھتے ، بلكه اس كى شرح بھى ہاتھ ميں لے كر پڑھاتے تھے اور تقریر کے وقت عبارت شرح ما حاشيه كى سناتے تھے، مرحصرت سب زبانى كرتے تھے۔

اس طرح آپ نے روزانہ چودہ پندرہ اسباق کا درس دیا،جس میں کتب عالیہ حدیث وتفسیر، عقا ئدواُ صول بھی شامل تھیں۔ان وجوہ کی بناء پر آپ کی پورے حجاز میں علمی دھاک بیٹھ گئی اور بیصرف مطالعه ومحنت کی بنا پر نه تھا ، بلکه ساتھ ساتھ مجاہدہ و ریاضت اور ذکر و شغل بھی جاری تھا اور بھوائے "من عمل بما علم علمه الله بما لا يعلم" (جو يرص يمل كرتا ب الله تعالى اليخزانة خاص

صحنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے

جامعتيتِ علوم وفنون:

د اكثر ابوسلمان شابجهان بورى لكصة بين:

حضرت مدنی "آیک بلند پایی عالم دین تھے۔وہ اپنے دَور کے بےمثال محدّث تھے۔دری تدريس اور تحقيق حديث ميں ان كا پايه بهت بلند تھا۔ تدريس حديث ميں ان كا ايك خاص اسلوب تھا، جس نے انہیں اقر ان وامثال میں امتیاز بخشا تھا۔وہ بہت بڑے فقیہ تھے اور انہیں نہصرف فقہ کے مسائل از برشے، بلکہ فقہ وحدیث میں ان کا درجہ ایک محقق اور مجتہد کا تھا۔ وہ مفسر بھی تھے اور نہصر ف حروف وسواد کی رہنمائی میں بلکہ معانی کی گہرائی میں اُتر کر قرآن کے بصائر وحکم اور مسائل واحکام کی تشریح وتفیر فرماتے تھے۔وہ ایک زاہرِشب زندہ دار بزرگ اور اپنے وقت کے ایک عظیم الثان ﷺ طریقت تھے، انہیں انسان کے امراضِ نفس وقلب کا پتا چلانے میں حذافت کا کمال حاصل تھا۔معالجۂ نفس وطبائع اور اصلاح تزكيه ميں انہيں پدطولي (ياطوبيٰ) ملاتھا۔ تاریخ عالم میں ان كامطالعہ بہت وسیع تھا اور تاریخ معاشیاتِ ہند کے وہ ایک عظیم اسکالر تھے۔وہ ایک بلند پاپیمصنف تھے اور افکار کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دینے اور اندازِ فکر بدل دینے والے اپنے عہد کے بے مثال خطیب بھی تھے۔ جنگ آزادی میں انہوں نے اپنے جسم و جان اور وفت و مال کی بے مثال قربانیاں دی ہیں۔وہ ایک صاحبِ عزیمیت مخص تھے۔ ان کی زندگی میں بے شارمواقع ایسے آئے تھے، جب وہ رخصت سے فائدہ اُٹھا سکتے تھے،کین ان کی بلند ہمتی نے رخصت کی پناہ گاہوں کی پستیوں اور ذلتوں کی طرف بھی نظر اُٹھا کر بھی نہ دیکھا۔عزائم وقت میں ان کے ذوقِ فکروممل کا پایہ ہمیشہ بلندر ہا۔ ذوقِ میز بانی سے انہیں ھے ہُ وافر ملاتھا۔وہ اپنے دَور کے علماء وامراءا ورصوفیہ ومشائخ میں سب سے بڑے مہمان نواز تھے۔عرب کے حسنِ طبیعت اور عجم کے سوز درول سے ان کی طبیعت کاخمیر اُٹھا تھا۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی " کے بیتمام وہ کمالات ہیں جوحضرت کی صحت وقربت رکھنے والا ہر شخص محسوس ومعلوم کر لیتا تھا اور آج بھی حضرت کی زندگی کے مطالعے سے بہ آسانی ان خصائص و كمالات كاندازه كرلياجا سكتاب-(ايكسياى مطالعه)

اسارے کرا پی کے زمانہ میں مشہور لیڈرمولا نامجمعلی جو ہر تفییر قرآن پڑھتے تھے اور آپ کا بے حد
احر ام کرتے حضرت مدنی میں طلبہ پر جوفطری شفقت تھی ، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے :

دمولا نامجمعلی جو ہر کو کٹر ہے بول کا عارضہ تھا، جس کی بنا پر آپ نے پیشا ب کے برتن اپنے برتن اکثر و بیشتر پیشا ب سے بھرار ہتا تھا ،

لئے برتن اپنے کمرے ہی میں رکھوالیا تھا۔ یہ برتن اکثر و بیشتر پیشا ب سے بھرار ہتا تھا ،

لئے برتن اپنے کمرے ہی میں رکھوالیا تھا۔ یہ برتن اکثر و بیشتر پیشا ب سے بھرار ہتا تھا ،

لئے برتن اپنے کمرے ہی میں رکھوالیا تھا۔ یہ برتن اکثر و بیشتر پیشا ب سے خالی اور دُ ھلا ایک مول نامجمعلی جو ہر جب کی عرصہ تک یہ معتمہ ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ اتفاق سے ایک ہوا صاف سے ایک عرصہ تک ہوئے الاسلام حضرت مدنی آس برتن کوصاف موا نہ خدوم جہاں خادم بنے کہا ہوئے جا رہے تھے۔ اس وقت معلوم ہوا لہ خدوم جہاں خادم بنے ہوئے جا رہے تھے۔ اس وقت معلوم ہوا لہ خدوم جہاں خادم بنے ہوئے جیں '۔ (انفاس قدیمہ بحوالہ مدیدوق می آواز)

#### بجوم كاروافكاراورشاندار محققانه درس حديث:

حضرت مولاناتيم احد فريدي فرماتے ہيں:

شخ الاسلام حضرت مدنی " کتنی محنت اور جدوجهد سے طلبا کو پڑھاتے تھے۔اس کو وہی حضرات اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں، جومیدانِ تعلیم کے شہسوار اور منزل تحقیق و تلاش کے شناسا ہیں۔

'' جھے تو اپنے زمانہ تعلیم میں برابر جیرت رہی کہ حضرت مطالعہ س وقت کر لیتے ہیں۔ باہر مہمانوں کا ہجوم، در جنوں خطوط کے روز انہ جوابات، بیعت ہونے والوں کو تلقین اور اسفار کا اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا شاندار محققانہ درس، بیسب کشرت ذکر، اتباع سنت اور بزرگوں کی توجہات کی برکات تھیں کہ جیرت انگیز طریقہ پراُ مورمہم کوروز انہ پوری تو ت اور شوکت کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ درسِ حدیث میں قرآن کے معانی بھی حل ہوتے تھے۔ سیرت نبوی کے گوشے بھی نمایاں ہوتے تھے۔ فقہ کے معانی بھی حل ہوتے تھے۔معانی و بیان سے بھی آگاہ اور اُساء الرجال اور علم لغت مسائل بھی سمجھائے جاتے تھے۔معانی و بیان سے بھی آگاہ اور اُساء الرجال اور علم لغت سے بھی شناسا کیا جاتا تھا۔ تاریخ و جغرافیہ سے بھی تعلق پیدا کیا جاتا تھا۔غرضیکہ دارین کے فوائد مرتب ہوتے تھے اور پہیں سے تزکیہ نفس اور احسان و تصوف کی بھی گئن پیدا کیا جاتا تھا۔خرضیکہ دارین ہوجاتی تھی۔ نے اور پہیں سے تزکیہ نفس اور احسان و تصوف کی بھی گئن پیدا کیا جاتا تھا۔ خرضیکہ دارین ہوجاتی تھی۔ نہوجاتی تھی۔ نہیں سے تزکیہ نفس اور احسان و تصوف کی بھی گئن پیدا کیا جوجاتی تھی۔ نہوجاتی تھی۔ نہیں سے تزکیہ نفس اور احسان و تصوف کی بھی گئن ہیں۔

حضرت مدنى " سے اللہ نے علم حدیث میں خصوصاً وہ عظیم خدمت لی جس کو برسوں تک بطور

"منزل رابغ کی شب میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت باسعادت خواب میں نصیب ہوئی ، یہ سب سے پہلی زیارت آنحضور صلی الله علیہ وسلم کی تھی۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو دکھ کر پاؤں میں گرگیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مانگ کیا مانگا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت! جو کتابیں پڑھ چکا ہوں، وہ یا د موجا کی کی مطالعہ میں نکال ہوجا کیں اور جو نہیں پڑھی ہیں ، ان کے متعلق اتنی قوت ہوجائے کہ مطالعہ میں نکال سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تجھ کو دیا۔ ع

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ!

حق تعالی نے آپ کو حجاز میں وہ عزت اور جاہت عطافر مائی ، جو ہندی علیاء کو تو کیا یمنی شامی مدنی علیاء کو بھی حاصل نہیں تھی اور آپ کی شہرت عرب سے تجاوز کر کے دیگر ممالک تک پہنچ چکی تھی اور آپ کو ۲۲ سال کی عمر میں شیخ العرب والعجم کے معزز القاب کے ساتھ سرفراز کیا گیا اور ان اطراف میں آپ ان القاب کے ساتھ سرفراز کیا گیا اور ان اطراف میں آپ ان القاب کے ساتھ مشہور ومعروف ہوگئے۔ (ہیں بڑے میلیان)

#### عرب کے چندممتاز شاگرد:

آپ کے شاگردوں میں سے بہت سے تعلیم ویڈریس قضا اور انظامی محکموں کے بڑے بڑے بڑے مناصب پرفائز ہوئے۔ چندممتاز تلامذہ کے نام یہ ہیں:

المحمد الحفیظ کردی جومدینه منوره میں محکمہ کبڑی (ہائی کمانڈ) کے رکن تھے۔

المحمولانااحمد بساطی جومدینه طیبه میں نائب قاضی رہے۔

محمودعبدالجوادمدينه ميوسيلي كے چيئر مين۔

↑ مشهورالجزائری عالم ومجاہدشنخ بشیرابراہیمی۔ (بیس بڑے مسلمان)

مخدوم جہاں خادم بے ہوئے ہیں:

طالبانِ علومِ نبوت سے بہت شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ شخ الاسلام حضرت مدنی " سے

الميكي ترفين سے فراغت كے بعد درس بخارى:

شخ الاسلام حضرت مدنی" اکثر کوشش فرماتے کہ مبق کا ناغدنہ ہو۔ یہی وجہ ہے آپ کے آفاب

علم كي ضيا پاشيوں سے لا كھوں طالبانِ علوم حديث كے قلوب منور بوئے .....

داغ سا دوسرا نہ دیکھو کے گل ہزاروں ہیں ایک صورت کے

مولوی حکیم ضیاءالدین صاحب (ہردوئی) بیان کرتے ہیں کہ جب صاحبز ادہ مولا ناسیراسعد صاحب کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا ،تو بعد فراغت تد فین حضرت کے آستانہ پرکل اساتذہ اور عما کدین مجتمع ہوئے۔حضرت نے کچھ در کے بعد دارالحدیث کارُخ فرمایا۔ جمع میں ہلچل پڑ گئی۔تمام حضرات نے سمجھایا ك حضرت اس وفت درس ملتوى فرما ديجيئ ،صدمه بالكل تازه ہے اور اس سے دل و د ماغ كامتاثر ہونا قدرتی امرے، مرحضرت نے دارالحدیث میں پہنچ کر بخاری شریف کا درس شروع فرمادیا۔صدرمہتم مولانا شبیراحمه صاحب عثانی" نے جاکر دوبارہ سمجھانے کی کوشش فرمائی الیکن صرف بیجواب تھا کہ ذکراللہ سے برو مراطمینانِ قلب اور کس چیز سے حاصل ہوسکتا ہے؟ (شیخ الاسلام نبرص ۵۵)

زندگی کے آخری اسیاق:

مولاناافضال الحق قاسمي رقمطرازين:

شيخ الاسلام حضرت مدني" ٢٨ رمحرم الحرام ٤ يحتاج كو بخارى شريف جلداة ل كاسبق بره هاكر

تم لوگ سبق میں سوتے ہواور میری ٹانگیں سوتی ہیں۔اسی دن سے حضرت کی نقل وحرکت مكان تك محدود موكرره كئي اورطلباء درس كو پھر آپ كے فيض سے استفاده كاموقع نمل سكا۔اس (مرض وفات کے ) سال حضرت نے کل تر یسٹھ سبق پڑھائے۔ بخاری شریف جلداول میں ایک چاتہ لیعنی عالیس بوم پورے ہو گئے تھے اور بخاری شریف جلد ٹانی کے تئیس (۲۳) اسباق بڑھائے تھے۔حضرت اُ كا زندگى كے بيآخرى اسباق تھے۔حضرت كے خلف اكبرمولا نا اسعدصاحب مدنى مظله كى جانفشانى اور حفرت مہتم صاحب مرظلۂ کے کسن انظام سے شیخ الاسلام حضرت مدنی " کی سینتیس (سے) درسی تقارىررىكارۇكرلىكىكى \_ جوآنے والےطلبے لئے انشاءاللد يادگارعلمى سرماية ابت ہول گى۔ مثال يا در كها جائے گا۔ حديث آپ كا أور هنا بچھوناتھي۔

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

درس مدیث کے لئے تکالیف کاممل:

حضرت مولا نافضل الكريم صاحب راوي بين:

شدیدگرمیوں کازمانہ ہے۔ دو پہر کے بارہ نج بچکے ہیں اور حضرت شیخ "پیرانہ سالی اور ضعف و نقاہت کے باوجود دارالحدیث سے سبق پڑھا کرمکان پیدل واپس تشریف لے جارہے ہیں۔ چھتری پیش کی جاتی ہے، تو اس کو لینے سے انکار فر مادیتے ہیں۔ بارش کے زمانہ میں راستہ کیچڑ آلود ہوتا، آسمان سے ترشح ہور ہا ہے، لیکن حضرت دارالحدیث کی طرف جارہے ہیں، کپڑے پر کیچڑ پڑر ہی ہے۔اس کی جانب کوئی توجہ بیں ،ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں چھٹری ہے۔ کس کی ہمت ہے کہ چھٹری پکڑ سکے، سواری پیش کی جاتی ہے، تو اس سے بھی انکار فر مادیتے ہیں۔ ناصر تا نگہ والا تا نگہ لے کر کھڑا ہے! طلبہ گذارش کررہے ہیں کہراستہ کیچڑ آلودہ، تانگہ پرتشریف رکھئے، مگر سنے حضرت کیا جواب دیتے ہیں ٔ فرماتے ہیں کیچڑ سے ہم پیدا ہوئے ،اگراسی میں جاملیں تو کیا ڈر ہے۔ایک دن ناصر تا نگہ والے کی برکت لینے کی تمنا اور طلبا کے اصر ارکود میکھتے ہوئے مان گئے، لیکن دوسرے دن کہیں جانا تھا، ناصرتا نگہ والا حاضر ہوا، تو اس کے تا نگہ پر اس وقت سوار ہوئے جبکہ بیشر طلسکیم کرالی کہ وہ درسگاہ تک لے جانے کے لئے آئندہ بھی نہ آئے گا۔ آخر جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئ تو ایک دن مکان سے درسگاہ تک (جس کا فاصلہ تین چارسوقدم کے درمیان ہے) تشریف لارہے تھے۔ راستے میں شالی گیٹ پرضعف کی وجہ سے در بان دارالعلوم کی نشست گاہ پر بیٹھ گئے۔اسی داقعہ کے بعد ایکسرے کی غرض سے سہار نپورتشریف لے گئے۔وہاں سے واپس تشریف لانے کے بعد طلبہ نے عرض کیا کہ حضرت! پچھ ونوں کے لئے سبق موقوف فرمادیں تو آپ نے جواب دیا کہ:

"لڑکوں کوشرارت سوجھتی رہتی ہے۔ بیرنہ پڑھنے کا بہانہ ہے، مجھے تو سبق پڑھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ،البتہ آنے جانے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے'۔

راقم الحروف نے عرض کیا کہ حضرت ! سواری کا انتظام قبول فرمائے ، تو فرمایا: "ہاں یہاں تك آنے جانے كے لئے ہوائى جہاز كاانظام كراؤ"۔ بيده دن تھا، جس روزسول سرجن نے انتهائى تاكيد كى تھى كەرات كودرس نەديا جائے۔حضرت ينتخ "نے ڈاكٹر كامشورہ قبول تو فرمايا ،مگروہ اس طرح كە بجائے شب کے نماز عصر کے بعد سلسلہ درس شروع فر مادیا۔ ( شیخ الاسلام نبرص ۱۳۳۰)

كثرت دروداور د يوبندى:

درس بخاری شریف میں ارشادفر مایا که

''اہل بدعت ویو بندیوں کو کا فراور دھمنِ رسول بچھتے ہیں ، حالا نکہ جتنا درود دیو بندی
پڑھتے ہیں ، کوئی دوسرانہیں پڑھتا۔ مثلاً اس دارالحدیث میں تقریباً دو ڈھائی سوطلباء
شریکِ درس ہیں اورضے سے شام تک یہاں درسِ حدیث ہوتا ہے اور ہر حدیث میں تقریباً
دو تین جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے ، جس پر حاضرین درود
شریف پڑھتے ہیں اگرتمام اوقات کے دردوشریف کوشار کیا جائے تو تعداد جرت انگیز حد
تک بھنے جائے گی اور یہی سلسلہ تقریباً بارہ مہینے جاری رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ
ہندوستان کے تمام خطوں سے زیادہ یہاں درودشریف پڑھا جاتا ہے'۔ (انفاس قدیہ)

بعض جنات بھی حضرت مدنی " کے شاگر تھے:

حضرت مولا ناشرافت على لكصة بين:

جھے حفرت مدنی " کے زیر سایہ تقریباً چار سال رہنے کا شرف نصیب ہوا، جس میں دورا مدیث کا بھی ایک سال شامل ہے۔ ایک مرتبہ دورانِ درسِ حدیث حفرت نے ارشاد فر مایا کہ ایک سال میں سلبٹ پہنچا تو بھے بتایا گیا کہ یہاں ایک لڑکا ہے، جو اسکول میں پڑھتا ہے۔ اس لڑکے کے دالد عامل سے ، جو تنجیر جتات وغیرہ کا کام کرتے تھے۔ بالعموم ہوتا ہہ ہے کہ اس قتم کے عاملین سے جنات دشمی اور عداوت کا برتا و کرنے لگتے ہیں، لیکن خلاف معمول ان کے بچکو جنات نے والد کی زندگی ہی میں اپنی تحویل اور تربیت میں لے لیا تھا اور جنات اس کی ہر طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ ایک دبلا بٹلا میں اپنی تحویل اور تربیت میں لے لیا تھا اور جنات اس کی ہر طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ ایک دبلا بٹلا اور نجے ف و ان تو ہو ان مطال کے بچے اس سے تازہ مٹھائی یا ہم موسم پھل کا مطالبہ کرتے تو وہ دام ایک رومال میں باندھ کر انار کے درخت میں لئکا دیتا، جو اسکول کے احاظہ ہی میں ایک طرف و ان تع تھا، تھوڑی دیرے بعد جب رومال کو اتار کر کھو لئے تو اس میں سے مطلوبہ مٹھائی یا پھل برآ مدہوتا تھا۔ مقائی لوگوں نے بچھ سے کہا کہ اس لڑکے سے اس کے اسکول کے ساتھی اس طرح کی تفری کی کو اہش فیا ہم کو گول نے بو اس سے میراز کر کیا گیا، تو اس نے طنے کی خواہش فیا ہم مرے سلبٹ چہنچنے کے بعد جب اس سے میراز کر کیا گیا، تو اس نے طنے کی خواہش فیا ہم میں نے کہلا بھیجا کہ اگرا ہے موکل سے ملاؤ تو ہم تم سے ملاقات کریں۔ لڑکا اس پر آ مادہ ہوگیا اور

غالبًا مغرب کے بعد کا وفت مقرر کر دیا گیا۔ میں مولا ناجلیل احمد صاحب اور بعض مقامی حضرات کے مراه دہاں پہنچا۔جنوب رویدایک دالان کے درول پر چادرتان دی گئی تھی،جس طرح کہ عورتوں کیلئے یردہ کیا جاتا ہے۔اندرون پردہ قریب ہی ایک تخت بچھا ہوا تھا اور اس پر لیمپ روشن تھا۔ پردہ کے باہر ہم لوگوں کی نشست کے لئے کچھ فاصلے پر فرش بچھا دیا گیا تھا۔ لڑکے نے تخت پر بیٹھ کرایک رکوع تلاوت کیا ادراس کے بعدروشنی دھیمی ہوگئی لیکن پھر بھی پس پردہ لڑکا بیٹھا ہوامحسوس ہور ہاتھا۔تھوڑی ہی دریگذری تھی کہ ایک دراز قد سابیسالڑ کے کی جانب بڑھتا ہوا نظر آیا اور سلام کرکے لڑے کے پہلومیں بیٹھ گیا۔ سلام کی کیفیت بھی عجیب تھی،جس کوالفاظ کے ذریعہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ایک بھنبھناتی ہوئی جھر جھری ماريك اورتيز آوازجس مي مجهد عظاب تعا (يعن السلام عليكم يامولانا كهدر مجهد خاطب كيا) كهدرير ما مل كے بعد ميں نے كہا كہم لوگ آپكو بے تجاب ديكھنا جا ہے ہيں ، آپ سامنے بے تجاب تشريف لائے۔ گروہ اپنے اس جناتی لہجہ میں بولے کہ یہ چیز ہارے بس سے باہر ہے۔ ہم بغیر کسی آڑ کے سامنے آنے کی قدرت نہیں رکھتے۔انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ مولانا! آپ نے وقت موعود میں در کردی، جس کامیں نے اعتراف کیا اور معذت کی۔ بولے ایک مرتبہم دیوبند گئے تھے۔ یہ مولانا جلیل احدصاحب قدوری پڑھارہے تھاور ہمارے بعض ساتھی آپ کے شاگر دبھی ہیں۔

سب باتوں کے بعد میں نے کہا کہ گورنمنٹ برطانیہ سے ہماری لڑائی ہورہی ہے۔ ہم آزادی چاہتے ہیں اوروہ ہمیں غلام رکھنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارایہ مطالبہ حق ہے اوران کا ہمارے اوپر تسلط نا جائز اورظلم ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ ..... جواب دیا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔

پھردہ اجازت طلب کر کے حب سابق سلام کرتے ہوئے ای طرح رخصت ہوگئے۔ ہمیں صرف آدی کی شکل کی پر چھا کیں معلوم ہوئی اور پچھ ہیں۔ ہم نے سلام کا جواب دیا۔ لڑکے نے لیمپ کی بتی ابھاری ، دالان روشن ہوگیا اور ہم وہاں سے چھے آئے۔ (انفاسِ قدسیہ)

ایک مرتبہ شخ الاسلام حضرت مدنی "کے درس حدیث میں اگلی صفوں کو خالی کرایا گیا اور طلبہ کو پہنچے بٹھادیا گیا۔دورانِ درس طلبہ بار باراور بداصرار تقاضا کرنے کے کہاییا کیوں کیا گیا، تو حضرت مدنی شخادیا گیا۔دورانِ درس طلبہ بار باراور بداصرار تقاضا کرنے کے کہاییا کیوں کیا گیا، تو حضرت مدنی شخا کیے مرتبہ جب اصرار بردھاتورازا گل دیااور پیشھر پڑھا .....

کہوں۔ اگر کسی صحابی کانام تنہا آئے تو رضی اللّٰه عنه کہوں، اگر سندِ حدیث میں دوسرے اکابر کے ساتھ آئے تو رضی اللّٰه عنه و عنهم کہوں، اگرائمہ مذاہب اور علماء اولیاء سلف کانام تنہا آئے تو رحمه اللّٰه علیه اور چند کانام آئے و حمه ماللّٰه کہوں، خواہ وہ اپنے مذہب کے ہوں یا شافعی، مالکی حمله الله علیه اور چند کانام آئے و حمه ماللّٰه کہوں، خواہ وہ اپنے مذہب کے ہوں یا شافعی، مالکی حنبی وغیرہ کے ہوں، بشرطیکہ اہل سنت والجماعت ہوں۔ دور الن درسِ حدیث تصوف کے بہت سے صنبی وغیرہ کے ہوں، بشرطیکہ اہل سنت والجماعت ہوں۔ دور الن درسِ حدیث تصوف کے بہت سے مائل کہی بیان فرماتے تھے۔

#### نهب حفی کی تائید:

مولانا قاسم علی بجنوری الجمعیہ شیخ الاسلام نمبر میں حضرت مدنی " کے درسِ حدیث کی علمی خصوصیات کے متعلق لکھتے ہیں :

حضرت مدنی "قرائتِ حدیث مع اسنادِ حدیث کے متعلق تحقیق فرماتے ۔ رواۃ پرفن اُساء الرجال کی حیثیت الرجال کی حیثیت ہے بحث فرماتے اور جرح وتعدیل فرماتے ۔ مناسب مواقع پراُساء الرجال کی حیثیت ہے بحث فرماتے ۔ صحابہ کرام میں سے جب کسی صحابی کا ذکر آتا تو ان کی خصوصیات ذکر فرماتے ۔ اس کے بعد متنی حدیث کا مفہوم اس طرح سمجھاتے کہ اچھی طرح ذہن شین ہوجاتا تھا۔ حدیث میں جومشکل الفاظ آتے تھے ، اس کی لغوی تحقیق فرماتے ۔ حدیث کے مراتب صحیح حسن وغیرہ بیان فرماتے ۔ حدیث پر کوئی اعتراض وارد ہوتا تو اس اعتراض کو بوضاحت بیان فرماتے اور اس کے چند قوی جوابات جومتند ہوں اعتراض وارد ہوتا تو اس اعتراض کو بوضاحت بیان فرماتے اور اس کے چند قوی جوابات جومتند ہوں بیان فرماتے ۔ اگر کوئی حدیث اختلافی امسکہ ہے متعلق آتی تو تفہیم حدیث کے بعد اختلاف اتمہ بیان فرماتے اور سب سے آخر میں مذہب حنفیہ کوحدیث فرماتے اور پھر ہرامام کے جملہ دلائل بالنفصیل بیان فرماتے اور سب سے آخر میں مذہب حنفیہ کوحدیث مطابق فرماتے اور پھر ہرامام کے جملہ دلائل بالنفصیل بیان فرماتے اور سب سے آخر میں مذہب حنفیہ کوحدیث طابح کی نا فربر وار مال

حضرت مولانا بر ہان الدین منبھلی اپنے تا ثرات بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

ر المراق المراق

بیں سامنے بیٹھے میرے طفلانِ بری رو اور نے میں بیٹھا ہے میرے دل کا کھلونا اس سے سامعین کواندازہ ہوگیا کہ پہلی مفیس جنات کے لئے خالی کرادی گئیں تھیں۔

## درس حدیث کی خصوصیات:

شخ الاسلام حضرت مدنی " نے کئی سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیا۔ آپ کے حلقہ درس میں علماء کی کثرت ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ میں حضرت مدنی " کا طرزِ تدریس امعان وقعق کا بی ہوا میں کرتا تھا اور دارالعلوم دیو بند میں جب صدر مدرس اور شخ الحدیث کی مندسنجا لی تو ابتدا میں جھیاہ تک بطریق امعان وتعق حدیث کا درس دیا کرتے تھے، پھر سال کے آخری تین چار مہینوں میں بحث وطل کے طرز پراکتفا کیا کرتے تھے۔ محدثین کے ہاں سماع کے دوطر یقے رائے ہیں۔ سماع عن الشیخ اور قرأة علی الشیخ ۔ حضرت مدنی " کے ہاں دونوں طریقے رائے ہیں۔ سماع مین الشیخ مثا گردوں میں سے کوئی شاگر دومدیث پڑھتا اور حضرت مدنی " حدیث کی تشریح فرما دیا کرتے اور سال شاگردوں میں سے کوئی شاگر دومدیث پڑھتا اور حضرت مدنی " حدیث کی تشریح فرما دیا کرتے اور سال کے آخر میں حضرت مدنی " خود قرائے حدیث کرتے اور شاگردوس میں حضرت مدنی " خود قرائے حدیث کرتے اور شاگردوستے رہتے۔ ذیل میں حضرت مدنی " کے آخر میں حضرت مدنی " خود قرائے حدیث کرتے اور شاگرد سنتے رہتے۔ ذیل میں حضرت مدنی " کے آخر میں حضرت مدنی " خود قرائے حدیث کرتے اور شاگرد سنتے رہتے۔ ذیل میں حضرت مدنی " کے آخر میں حضرت مدنی کی خصوصیات اور جھلکیوں کا نمونہ پیش خدمت ہے۔

- 1) حضرت مدنی گی تقریر بهت صاف اوراس کی رفتار بهت آ سته ہوتی تھی۔ایک ایک کلمه اور ہرکلمہ کا ایک ایک کلمه اور ہرکلمہ کا ایک ایک حرف نہایت مثین آ واز میں زبان مبارک سے نکلتا اور سننے والے کو مطمئن کر دیتا۔ مشکل مقامات کو سادہ مثالوں سے حل کرتے۔اس لئے ذبین طلبہ تو مستفید ہوتے۔ نجی طلبا بھی اپنی استعداد کے مطابق مستفید ہوجاتے۔
- ۲) جب کسی مسئلہ میں حدیث کی توجیہہ بیان کرتے اور توجیہات متعدد ہوتیں ، تو ان کوشار کرکے بیان فرماتے۔ بیان فرماتے۔
- س) سال کے ابتدا میں صحیح بخاری و جامع تر مذی میں سے ہرایک کتاب کوشر وع کرتے وقت مصنفِ کتاب تک اپنی سند بیان کر دیتے۔ اس سند کے تین جصے تھے۔ حضرت مدنی سے شاہ محمد اسحاق " سے شاہ محمد اسحاق " سے شخ عمر بن طبر ز د بغدا دی تک ، عمر بن طبر ز د تعدا دی تک ، عمر بن طبر ز د تعدا دی تک ، عمر بن طبر ز د تعدا دی تک ، عمر بن طبر ز د تعدا دی تک ، عمر بن طبر ز د تعدا دی تک ، عمر بن طبر ز د تعدا دی تک ، عمر بن طبر ز د تعدا دی تک ، عمر بن طبر ز د تعدا دی تک ، عمر بن طبر ز د تے امام تر مذی تک ۔
- م) حفرت مدنی "این تصنیف" نقش حیات "میں لکھتے ہیں۔ میں نے اپنی ہمیشہ سے بیعادت رکھی تھی کہ جب کسی پیمبر کا اسم گرامی آئے توعلیہ و علی نبینا الصلواۃ و السلام یا علیہ السلام

وانح حفرت مدنى رحمه الله

بوزھا آدی ہوکر بھوکا بیٹھاپڑھار ہا ہوں ، تم جوان ہوکر بھو کے نہیں پڑھ سکتے۔
طلبہ نادم وشر مسارگر شخ کے لحاظ میں طالقانی کوروک بھی نہیں سکتے تھے۔ طالقانی کو بھی حالِ
ول سُنانے کا بہترین موقع ملاتھا، وہ طلبہ کی برہمی کو خاطر میں لاکر شخ کی عنایتوں سے اپنے کو محروم کیوں
ول سُنانے کا بہترین موقع ملاتھا، وہ طلبہ کی برہمی کو خاطر میں لاکر شخ کی عنایتوں سے اپنے کو محروم کیوں
مریا۔ طالقانی نے شخ کے جواب میں کہا، تم صبح اچھا اچھا ناشتہ کرکے گھرسے آتا ہے، ہم صبح سے بھوکا
پڑھتا ہے۔ طالقانی کا جواب سُن کر شخ کے چبرے کا رنگ بدل گیا۔ کتاب بند ہوگئی اور سبق ختم ہونے کا
میان کیا گیا۔ پھر شخ اپنے اس طالقانی طالب علم کو مدنی مزل لے گئے۔ اس کو اپنی خصوصی نگر انی میں
اعلان کیا گیا۔ پھر شخ اپنے اس طالقانی طالب علم کو مدنی مزل لے گئے۔ اس کو اپنی خصوصی نگر انی میں
کھانا کھلا یا اور تا کید کے ساتھ سے تھم فر ما یا کہل صبح سے تم صبح کا ناشتہ میر نے ساتھ کروگے۔

(حیات کارنامے ص ۲۲۰۰)

#### حديث ياركا تكرار:

> وہ عمر بھر کے لئے اتنا کام چھوڑ گئے بیاض دہر پہ بس اپنا نام چھوڑ گئے

## مريث بدأ الاسلام غريباً كي تشريح:

شیخ الاسلام حضرت مدنی " فرماتے ہیں ، ہماری اردوزبان میں غریب کا ترجمہ سکین وغریب کیا ترجمہ سکین وغریب کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص غریب ہے ، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ مگر عربی زبان میں بیہ معنی نہیں

میں حضرت کومطلع کیا جاتا یا وہ خود د کھے لیتے کہ فلال اونگھ یا سور ہاہے ، تو حضرت ُنہایت ظریفانا میں بآ واز بُلند اس طالب علم کا نام لے کرمخاطب فرماتے اور حکم دیتے کہ اٹھنے جائے وضو سیجے ، ال حمری نیند میں ہوتا تو اسے صدر النائمین جیسے القاب سے یا دکیا جاتا۔

# طلبہ کو بھی اپنے شخ اوران کے درسِ حدیث سے عشق تھا:

بسااوقات ایساہوتا تھا کہ حضرت مدنی " دور دراز کے پُر مشقت سفر سے تھے ہارے والم آتے اور سبق شرق اللہ جمع ہوجاتے اور سبق شرونا استحام سبت ہوئے ۔ گھنٹہ بجتا ، طلبا جمع ہوجاتے اور سبق شرونا جاتا۔ جبرت تو اس پر ہوتی ہے کہ وہ طالب علم کس مٹی کے بنے ہوئے تھے ، جو گرمیوں کے دئوں کی استحصلسا دینے والی دھوپ کے بعد آنے والی را توں کی شنڈی ہواؤں کو نظر انداز کر کے اور جاڑوں گا محملسا دینے والی دھوپ کے بعد آنے والی را توں کی شنڈی ہواؤں کو نظر انداز کر کے اور جاڑوں گا محملسا دینے والی دھوپ کے بعد آنے والی را توں کی شنڈی ہواؤں کو نظر انداز کر کے اور جاڑوں گا محملسا دینے والی دھوپ کے بعد آنے والی را توں کی شنگری ہواؤں کو انتخابی ہواؤں کو جبھے تھے ، لیکن ان کا موجاتے تھے ۔ شخ تو اپنا احساس فرض و ذمہ داری سے مجبور ہوکر اپنے آرام کو بجتے تھے ، لیکن ان کا شردوں کے دل میں کونسا جذبہ کار فرما تھا کہ وہ اپنے شخ کی آمد کی اطلاع پاتے ہی کچھ نیندوں ۔ جاگ کر دوڑتے بھا گتے درس گاہ میں بہنچ جاتے تھے ۔ ایساہونا بلکہ بار بار ہونا کیا اس بات کی نمازی اللہ جا کہ ان کہ ان کو اپنی شیخی نیند سے زیادہ اپنے شخ کی زیارت ان کی مصاحب اور درس میں شرکت مجبوب گھ

### سبق بند كرو ميل جمو كا بهوا :

اگر ضمیر صورت کی لفظ جلالہ کی طرف راجع کی جائے ، اگر چہ بیر طریقہ عربیہ کے خلاف ہے ، عاہم بھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ الا تفعلوہ تکن فی الارض فتنة و فساد کبیر اور تعز روہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا ضمیر تسبحوہ بعد مذکور کی طرف راجع ہے۔ البت اشکال وارد ہوتا ہے کہ باری عزاسہ صورت وشکل سے منزہ ہے ۔۔۔۔۔۔ لیس کمثلہ شبی ۔ذک صورت کے لئے محاط بوتا ہے کہ باری عزاسہ صورت وشکل سے منزہ ہے ۔۔۔۔۔۔ لیس کمثلہ شبی ۔ذک صورت کے لئے محاط بعد یا محدود ہونا ضروری ہے اور اللہ تعالی بشکل شی محیط ہے وہ محاط نہیں ہوسکتا۔

تواس کا جواب ہے کہ صورت اس جگہ معنی صفت ہے، جسے مسائل عقلیہ غیر مادیہ کے لئے کہاجاتا ہے۔ صورة المسئلة کذا او کذا ای صفتها کذا و کذا ۔یعنی اللہ تعالی نے حضرت ہم مائی اللہ اللہ کواپنی صفات پر پیدا کیا اور حضرت آدم کواپنی تمام صفات کمالیہ میں سے حصہ دیا۔ان کے ظلال و عکوس بتمامها اس میں رکھ دیے اور گلوقات سب کوجامع نہیں ہیں ، جس طرح آئینہ مظہر نور شمس ہے،اس طرح آدم علیہ السلام مظہر جملہ صفات کمالیہ جناب باری عزہ اسمہ بنائے گئے۔اس لئے اشرف المخلوقات اور خلیفة اللہ ہوئے، کسی کانائب وہی شخص ہوسکتا ہے جو کہ منیب کے صفات خاصہ کا کہ وبیش حامل ہو، آفیاب کانائب چا ندیا ستارے یا تمع و چراغ ہوسکتے ہیں، شجر ججر نہیں ہوسکتے۔

( مکتوبات ۱۷۳)

شخ الاسلام حضرت مدنی "کے درسِ حدیث اور احادیث کی تشریحات کواگر لکھا جائے تو الگ کتاب تیار ہو شکتی ہے۔ان دواحادیث کی تشریح سے بیا ندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علم حدیث اور اس کے حقائق، دقائق اور معارف سے آپ کوس قدر گہری نسبت تھی۔

بخارى شريف متناً وسندأ يا وهي :

میرے مربی وشخ محدثِ کبیرشخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالحق" کابیان ہے کہ استاذ المکر" م شخ العرب والحجم شخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی " ایک مرتبہ بخاری پڑھا رہے ہے کہ شخ النفیر حضرت مولا نااحمد علی لا ہوری دارالحدیث میں تشریف لا کرطلباء کے ساتھ شخ کے پس پشت بیٹھ گئے ۔ حضرت مدنی " اس وقت بخاری کی عبارت خود بھی پڑھ رہے تھے اور اس پر بحث بھی کر رہے تھے اور ان کے پاس بجائے بخاری کے قسطلانی کی باریک حروف کانسخہ تھا جو آسانی سے نظر نہیں آتا تھا۔ تقریباً دو گھنے سبق پڑھا کر جب فارغ ہوئے ، حضرت لا ہوری سے ملاقات ہوئی تو فر مایا، آپ محسوس نہ کریں دارالحدیث میں آپ کی آمد مجھے محسوس نہ ہوسکی ۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے سبق پڑھانے کے دوران نیند آگئی تو ہیں اور واقعہ بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں سے ابو بکر صدیق اللہ معظمہ میں بڑے تا جروں اور مالداروں میں سے تھے۔ غریب عربی میں اوپر شخص کو کہا جاتا ہے ہو وہ خض جو کہ شہور اور معروف نہ ہو، لوگ عام طور پر اس کو جانتے اور پہچانے نہ ہوں۔ خواہ مالداری مسکین و نا دار۔ اس وجہ سے مسافر کوغریب کہتے ہیں کیونکہ پردیی ہونے کی وجہ سے لوگوں کی پہچان میں مشہور و معروف نہیں ہوتے کی وجہ سے لوگوں کی پہچان میں مشہور و معروف نہیں ہوتے کی وجہ سے اوپر اس میں غرابت و ندرت آجاتی ہے۔ لوگ اس سے مانوس نہیں ہوتے مشہور و معروف نہیں ہوتے ۔

نیزاس حدیث میں اسلام کوذوالحال قرار دیا گیا ہے، جومجموعہ احکام عقائدوا قرار واعمال عبارت ہے، بیعنی دینِ اسلام غریب تھانہ کہ اہل اسلام ،اگر اہل اسلام کی غربت مراد ہوتی ، جیسا کہ اور آپ کے لوگ یہاں کہتے ہیں ، تو جانب ذوالحال میں لفظ اہل کہا جاتا یا المسلون کہا جاتا الله حالت حال میں غربا کہا جاتا ہے غرض کہ اس تو جیہ پر لفظ غریب کے معنی اوپر سے اور غیر مانوس و بے گانہ کے ہوں گے۔

ووسری توجید ہے کہ غریب بمعنی تنہا ، قلیل اور اکیلے کے بیں۔ مجمع البحارج سوس اللہ ہے۔ ان الاسلام بدأ غریبا ای کان فی اوّل مرة کو حیدہ اهل عندہ لقلة المسلمین و سیعود ای یقلون فی آخر الزمان فطوبلی ای الجنة للغربا ای للمسلمین فی اوّله ر آخرہ لصبرهم علی اذی الکفار ولزومهم الاسلام۔

اس توجیه پرحال تشبیه بلیغ کی صورت میں واقع ہوگا۔ بخلاف توجیه اوّل کے وہاں حالت حقیقی تھی۔ بعض حضرات نے غریب کی توجیہ زااع قبائل کے ساتھ کی ہے، یعنی ہر قبیلہ کے اکاد کالوگ۔ بعض نے غریب سے مہاجر مرادلیا ہے، یعنی ایمان کی ابتدامہا جرین سے ہوئی اور آخر میں بھی انہیں میں لوٹ آئے گا، جبکہ ایمان تمام دنیا سے سمٹ کر مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں قرار پکڑے گا۔

خلق الله آدم على صورته كامعى:

ارشادفرمایا: بیروایت بہت توی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، گرمعلوم ہے کہ حب
قواعد عربیٹم پیرکوا قرب مراجع کی طرف لوٹا نا چاہئے اور وہ لفظ آ دم ہے، جس کے معنی بیرہوئے کہ حضرت
آ دم کوان کی صورت پر پیدا کیا ، ایسانہیں ہوا ، جیسا کہ عام آ دمیوں میں ہور ہا ہے ، تمام انسانوں کا خلقت مذریجی ہے، گرحضرت آ دم کی خلقت دفعی ہے۔ اب اس تقریر پرکوئی اعتراض وار دنہیں ہوسکتا۔

اب اب

# خوف خدا تقوی ایناروتو کل اعلی اخلاقی افدار خدمت خلق اورمهمان نوازی

تقویٰ کے معنی ہیں نافر مانی ، بغاوت ، معصیت ، سرکشی اور تمرد کے تقاضے کے باوجود رہے دوالحلال کے ڈراور خوف سے گناہوں کوترک کر دینا نفس امارہ انسان کا دشمن ہے۔ جب اس کواپئی غذا (معصیت ، نافر مانی اور بغاوت ) نہیں ملتی تو تو پتا ہے۔ اس کے تربیع پرنفس مطمئعہ خوش ہوتا ہے۔ یہاں سے تقویٰ پروان چڑھتا ہے۔ تمام فرشتے معصوم ہیں لیکن متی نہیں کوئکہ متی وہ ہے جس کو گناہ کا قاضا ہواوروہ اس کورو کے اور فرشتوں میں بُری خواہش ہے ہی نہیں ۔ فرشتے جانے ہی نہیں کہ گناہ کس چزکانام ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انبیاءورسل علیہ الصلوفة و السلام کے سلسلۃ الذھب میں فرشتوں کا ذکر نہیں ۔ فرشتے نبی بن کرنہیں آتے کیونکہ ان میں نقاضائے بشریت کے سجھنے کی صلاحیت ہی نہیں فرشریت کے سجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ ان میں نقاضائے بشریت کے سجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ انسان جب خواہشات ، نفسانیت اور سِفلی جذبات سے مغلوب ہو کر بھی گناہ نہیں کرتا تو اس پر انعامت کاحق دار تھر ہرتا ہے۔ قیامت کے دن متی رہید دالجلال کی بارگاہ قدس میں عرض کرے گا۔ بار

میں نے لیا ہے داغ دل ' کھوکے بہار زندگی اک گل تر کے واسطے میں نے چن لٹا دیا اس داقعہ ہے ہم نے اندازہ لگایا کہ غالبًا شیخ مدنی" کو بخاری متنا دسندایاد ہے، اگر چہ آپ نے خود بھی اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ (حقائق السنن جام ۳۳۳)

☆ ☆ ☆

موانح حضرت مدنى رحمه الله

ہم نے ہر ادنیٰ کو اعلیٰ کر دیا خاکساری اپی کام آئی بہت

(بیں بڑے ملمان)

خروم خودخادم بنابهواتها:

مولاناعبدالماجددريابادي في في القوش وتأثرات "مين كياخوب لكها : "مخدوم خادم بنا ہوا تھا اور جس کا منصب آمر ہونے کو تھا، وہ فخر ومسرت اپنی ماموريت مين محسوس كرر ما تقارد يوبند جائة تومولا ناسيشن ير پيشوائي كيلية موجود، جلنے لكيں توسيشن تك مشابعت برآمادہ ، كھانا كھانے كے لئے بيٹے تو خود لوٹا لئے ہاتھ دھلانے کو کھڑے، یانی ما تکئے تو گلاس لیے حاضر، سفر میں ساتھ ہوتو تا نگہ کا کرایہ اپنے یاس سے دے دیں ، ریل کا تکٹ وہ دوڑ کر لے آئیں ، ہوٹل میں کھائیں توبل وہ خودادا كرين،آپ كاماتهايى جيب مين ماته شولتاى ره جائے \_بستر بھى وه كھول كر بجهادين، غرض بيركه مالى اور بدنى حچونى بردى خدمت كى جتنى بھى صورتيں ہوسكتى تھيں ،ان سب ميں آپ کو پیش پیش دیکھا۔مولانا محمعلی جو ہر نے شعر کہا تو تھا، اپنے شیخ مولانا عبدالماجد ورياباي فرنگى كلى كے حق ميں ، مرصاوق مولانامدنی "بر بھی لفظ بدلفظ آر ہاتھا .....

ان کا کرم ہے ان کی کرامت ہے ورنہ یاں کرتا ہے کوئی پیر بھی خدمت مرید کی! آپ كوئے ميں پانى لے أكيس-آپ كاسامان استے ہاتھ سے أشان لكيس، تین دن قیام دیوبند میں ،روایتین مشاہدہ بن کرر ہیں ،اورشنیدہ دیدہ میں تبدیل ہوگئیں ، تكلفات اور خاطر میں ،مہمان نوازیاں کھانے پر کھانے ، جائے پر جائے ، دوسروں کو شايدكام ليني مين وه لطف نه آتا مو، جومولاناً كودوسرون كاكام كرنے مين آتا تھا"۔

مشتبه گوشت سے پر ہیز:

جزيرة مالنا ميل بهت مسلمان قيدي تھے،ان ميں شيخ الهند حضرت مولا نامحمود حسن ،شيخ الاسملام حضرت مدنی" اور کئی دوسر ہے علماء بھی تھے۔قیدیوں کو جو گوشت دیا جاتا تھا اس کے بارے میں ہے ہمارےا کابر کو جوعظمتیں ،رفعتیں اور عز تیں ملیں وہ تقویٰ کی برکات ہیں ،انہوں نے ر راضي كرنے كيلئے دنياوى خواہشات، مهوليات اورائي آسائش قربان كرديں۔ توڑ ڈالے مہ و خورشید بزاروں ہم نے تب کہیں جاکے دکھایا رُخِ زیبا مجھ کو شيخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احمد مدني " كوالله نے علمی عظمتوں ، تدريجي رفعتوں ال

سیای کمالات کے ساتھ ساتھ تقوی اور دیانت کی لازوال دولت سے بھی مالا مال فر مایا تھا۔

اعلى إنساني اقد ارواخلاق:

مولانا عبدالماجد دریابادی حضرت مدنی " کے "اعلیٰ إنسانی اقدار واخلاق" پرتحریفرمات

" في العرب والعجم حضرت مولا ناحسين احمد مدني " كے فضل و كمال ، مرتبہ و مقام پر گفتگونو وہ کر ہے، جوخود بھی کچھ ہو، مجھے ذاتی تجربہ اور عینی مشاہدہ تو مولا نا کے ایک ہی کمال اور ایک ہی کرامت کا ہے اور وہ آپ کی بے نفسی ،سادگی ، تواضع اور انکساری اور خدمتِ خلق کاعشق ہے۔ کہتا ہوں اور گویا خانهٔ شہادت میں کھڑا ہوا بیان دے رہا ہوں که وه بهترین دوست بین ، بهترین رفیقِ سفر بین ،مهمان هون ، تو آپ کی میز بانی میں ا پیے معمولات کو ترک کر دیں گے۔ روپیہ پیسہ کی ضرورت پیش آئے تو خود قر ضدار ہوجا کیں گے،لیکن آپ کی حاجت ضرور کہیں سے بوری کردیں گے۔خدانخواستہ بھار پڑ جائے تو تمارداری میں دن رات ایک کردیں گے، نوکری کی ضرورت پیش آئے، کوئی مقدمه کھڑا ہو، کسی امتحان میں بیٹھ جا ہے تو سفار شناسوں میں اور عملی دوڑ دھوپ میں نہ ا پنے مرتبہ کالحاظ کریں گے، نداپی صحت کا اور ندخرج کا، جس طرح بھی ہوگا، آپ کا کام نکالنے پرتل جائیں گے۔اپنج بزرگوں کے ساتھ جومعاملہ بھی رکھتے ہوں ،اپنے خوردول ، شاگردول اور مریدول کے ساتھ بیروش رکھتے ہیں کہ خادم کومخدوم بنا کر ہی چھوڑتے ہیں، حالی کے شعر کے معنی اب جاکرروش ہوئے ہیں" ارشاد نبوی ایبا جانور حلال ہے۔ الغرض جوحیوانات عیسائی ملکوں میں ذرئے ہوتے ہیں۔
وہاں فہ کورہ شرائط کا فقدان ہوتا ہے۔ عمومًا بڑے شہروں میں مشین سے ذبیحہ ہوتا ہے'۔
شیخ الاسلام حضرت مدنی " کے دلائل مسکت اورتشنی بخش تھے، لیکن بعض حضرات نے بیا کتا ہے۔
اٹھایا کہ جب کسی چیز کی طہارت و نجاست کے دونوں پہلومت مقور ہوں تو جب تک ایک پہلو کے بارے میں ظنِ غالب اوریقین حاصل نہ ہوجائے، اس وقت تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، اس پر حضرت مدنی " نے فرمایا کہ ذرئے کا تھم اس سے مختلف ہے۔

#### الله نے بہتری کی صورت پیدا کردی:

چنانچەرفتە رفتە بہت سے قيديول نے بيرام گوشت كھانا چھوڑ ديا اور بغير گوشت كے بى گذارا کرنے لگے لیکن اللہ تعالی نے ان اصحابِ تقویٰ کے لئے ایک دوسری صورت پیدافر مادی۔ ہوا یہ كمولاناوحيداحمصاحب چونكه تركى اورانگريزى زبان سے بخوبی واقف تھے،اس لئے رفتہ رفتہ افسران ہے آپ کی بے تکلفی ہوگئ اور آپ نے ان کے تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کی کوشش کی کہ باہر سے مرغی ، کبوتر ، مجھلی وغیرہ منگانے کی اجازت دیدی جائے۔ مگرافسران نے بتایا کہ قلعہ میں کوئی جانور ذرج نہیں کیا جاسکتا آپ باہر سے ذرج کراکے آلائش دور کرنے کے بعد اندر منگا سکتے ہیں۔مولاناوحیداحمدصاحبؓ نے فرمایا کہ ہم تواپنے ہاتھ سے ذرج کرکے کھانا جا ہتے ہیں۔چونکہ محافظین اورافسران قانونی پہلو سے مجبور تھے،اس لئے انھوں نے انکار کردیا مگرمولا نا وحید احمد صاحب بھی اپنی وهن کے لیے تھے۔اپنے موقف پرجم گئے اور دفتر انتظامات کولکھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہم مذہبی پہلوسے مجبور ہیں۔ الہذا گوشت ہم صرف اس شرط پر کھاسکتے ہیں۔ جبکہ ہمیں زندہ جانور دیا جائے اور خود ذن كرين،اس كے بغير بمارے لئے كسى قتم كے كوشت كا استعال نامكن ہے۔اگر چداس بات كاسلىلہ طویل ہوگیا لیکن انجام کارخصوصی طور پر آپ حضرات کو اجازت مل گئی مصرف اتنی قید تھی کہ جانور مانظین کے سامنے ذرج کیا جائے۔اور صفائی کی بوری رعایت کی جائے! بیشرط قبول کرلی گئی اور باہر سے جانورمنگا کرذ نے کرنے لگے۔ بہت سے لوگ جوتاویلیں کر کے جرام گوشت کھار ہے تھے۔وہ ان حفرات كاستقلال اوركمال تقوى سنهايت متاثر موئ - بات تقریبا بینی ی تقی ۔ کدوہ مسلمانوں کے ہاتھ کا ذبیح نہیں ہے۔ یہ گوشت آسٹریلیا اور دیگر ممالک در آمد کیا جاتا تھا۔ اور برف خانوں بیں اس کے ذخائر برسوں سے محفوظ تھے، چونکہ اس کے بار سے تقریبا یہ بات بینی تھی کہ اہلِ اسلام کا ذبیح نہیں ہے۔ اس لئے حضرت شیخ الہند " وحضرت مدنی " نے تمام دیگر دفقاء کے ساتھ اس کے کھانے سے کلیت پر ہیز فر مایا۔ ترکی اور شامی علماء اس گوشت کو بڑے الممینان سے استعمال کرتے تھے۔ کو نکہ حکام جیل نہ تو اس گوشت کو واپس لیتے تھے۔ اور نہ حلال گوشت کی انظام پر آمادہ ہوتے ، چنانچ بعض علماء نے کہا کہ یہود و نصاری کا ذبیحہ جائز ہے ، اور بعض نے اپ عمل کی یوں تاویل کی کہ ہم مضطر ہیں ، اسلئے یہ گوشت ہمارے لئے حلال ہے۔ مگر اہل اللہ کی یہ جماعت اپ فیصلہ پر قائم رہی۔ شخ الاسلام حضرت مدنی " سے بعض علماء نے بحث کی اور آپ نے ان کو بہت تشفی بخش فیصلہ پر قائم رہی۔ شخ الاسلام حضرت مدنی " سے بعض علماء نے بحث کی اور آپ نے ان کو بہت تشفی بخش جواب دیا لیکن پھر بھی وہ گوشت کی لڈ ت سے دستبر دار ہونے کے لئے آسانی سے تیار نہ ہوئے۔

# عيسائيول كوجسم پرتسلط ہے دل پرنہيں:

بلکہ بعض حفزات نے بیہ کہدیا کہ ہم لوگ نصاریٰ کے قیدی ہیں۔عیسائی افسران کواگریہ بات معلوم ہوئی تو معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ بیس کریشنخ الاسلام حضرت مدنی " نہایت برافر وختہ ہوئے اور فرمایا کہ:

''ان عیسائیوں کو ہمار ہے جسموں پر قابو ہے، وہ ہمیں اذبیتی دے سکتے ہیں ہتختہ دار
پر چڑھا سکتے ہیں۔لیکن ہمارے قلوب کو پر وردگار کی اطاعت سے نہیں پھیر سکتے''۔
اس کے بعد اصل مسئلہ کی جانب رجوع کرتے ہوئے قرآن کریم کی آبیت تلاوت فرمائی
جس میں اس ذبیجہ کی حرمت کو واضح طریقے پر بیان کیا گیا ہے۔ جس کو ذریح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا
گیا ہو۔

# فربیحه کی صحت کیلئے دوشرطیں:

آپ نے فرمایا کہ:

"برطال جانور کے ذبیحہ کی صحت کے لئے دوشرطیں ہیں،اول تو یہ کہ شرعی ذبح ہو۔ دوسری شرط میہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اسم الہی ذکر کیا جائے ۔البتہ اگر ذبح کرنے والامسلم ہے اور وہ اتفاقاً ذبح کرتے وقت تشمیہ (اللہ کا نام لینا) مُصول گیا تو حب فائز ہوئے تو آپ کا بیمالِ تقویٰ تھا کہ آپ نے ارکانِ شوریٰ سے سابقہ شرائط کی دوبارہ تجدید کی فائز ہوئے تو آپ کا بیمالِ تقویٰ تھا کہ آپ سے ہر ماہ ایک ہفتہ کی بلاوضع تنخواہ رخصت سے بلاوضع اگر چہ بچھ عرصہ کے بعدارا کین شوریٰ کی جانب سے ہر ماہ ایک ہفتہ کی بلاوضع تنخواہ رخصت سے بلاوضع کی قدر مذن کردی گئی اور تمام اساتذہ کی طرح آپ کو بھی وضع تنخواہ کے ساتھ رخصت ملنے لگی۔

کی قید مذن کردی گئی اور تمام اساتذہ کی طرح آپ کو بھی وضع تنخواہ کے ساتھ رخصت ملنے لگی۔

(تذکرہ شُخ مدنی میں کے انہوں کے ساتھ ان کے ساتھ رخصت ملنے لگی۔

شخ الاسلام حضرت مدنی " فقروغربت کے باوجودایک خودداراورغیورانسان تھے وہ اس شعر علم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علم

کمال تشکی میں جگر کا خون پی لے کے کسی کے سامنے دستِ طلب دراز نہ کر

> جا اے خیال غیر! کہ فرصت نہیں یہاں بیں جلوہ نگاہِ یار کی مہمانیوں میں ہم

## حفرت خودمصارف ادافر ماتے تھے:

حضرت مولاناسيد محمرميان صاحب كهتي بين:

اگری الاسلام حضرت مدنی "کی دفتر میں تشریف آوری اپنے کسی بھی کام سے ہوتی توبی گوارا نہیں تھا۔ کہ چائے یا کھانے کا انظام دفتر کی جانب سے ہواس لئے بیظا ہر کرنا پڑتا تھا کہ بیا نظام فلاں فادم نے اپنی تھا۔ کہ چائے یا کھانے کا انظام دفتر کی جانب سے ہواس لئے بیظا ہر کرنا پڑتا تھا کہ بیان خادم نے اپنی سے کیا ہے، ورنہ حضرت خودمصارف ادا فرماتے۔ اب چندسال سے دہلی کے مشہور صاحب فیرجناب جا جی محمد لیا تے اسلام کر جناب جا جی محمد اللہ بین صاحب تو میں معلوم ہوتا مولا نا وحید اللہ بین صاحب قاسمی حان کیا تے اور کھلا کر دیتے اور حاجی احمد بروے شوق سے عین سعادت ہم کھکرا پنے ہاتھ سے کھانا پکاتے اور کھلا کر خوش ہوتے تھے۔ (جز ا ھم الله )۔

اضطرار کی تعیین:

اتفاقاً ایک روزشخ الاسلام حضرت مدنی "کی خدمت میں ایک عالم صاحب تشریف لائے یہ حضرت خود کومضطر کہہ کرع صہ سے فریب نفس میں مبتلا تھے۔ اور اس حرام گوشت کے جواز کے قائل سے ۔ فرکوم مضرت مدنی " نے جب موصوف کو دیکھتے ہی فر مایا: ۔ آئے مضطرصا حب! تو وہ بہت سے لوگ خلام محضوب ہوئے اور پُر معذرت انداز میں کہنے لگے کہ حضرت! صرف میں ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ خلام فنہی میں مبتلا تھے آپ نے فرمایا:

''بینگ قرآن کریم نے مضطرکے لئے خزیر تک کی اجازت دی ہے لیکن مضطر کا صحیح مفہوم مجھو! مضطروہ ہے جس کا فاقوں سے بیرحال ہو گیا ہو کہ موت کاظنِ غالب بیدا ہو جائے اور کھانے کے لئے کوئی بھی حلال چیز کسی طرح میسر نہ ہواُس وقت صرف اتنی مقدار میں حرام شکی کھانا جائز ہے۔ جتنی مقدار سے زندگی محفوظ ہوجائے'۔

شرائطِ ملازمت كى تجديد:

دارالعلوم دیوبندگی صدارت کے لئے خداوند عالم کے ضل وکرم نے ہمیشہ ایسے بزرگوں کو منتخب فرمایا ہے۔ جوعلم وفن کے تبحر کے ساتھ زہد وتقوئی ہے بھی مزین رہے ہیں۔ حضرت مولانا مجمود سے بین ۔ حضرت مولانا تورش مصاحب شمیری (قد میں الله یعقوب نا نو توگی، حضرت مولانا تورش مصاحب شمیری (قد میں الله اسسواد هم ) کے سینے دریائے علم کے سرچشے تھے، تو اُن کے مبارک قلوب تبلیات الہیہ کے عرش معلی اور فیوض و برکات کے منبع ثابت ہوئے۔ حضرت علامہ تشمیری کے بعد اسسیار هیں شخ الاسلام حضرت مدنی سے منبع ثابت ہوئے۔ حضرت علامہ تشمیری کی جعد اسسیار هیں شخ الاسلام حضرت مدنی سے حسامنے دارالعلوم دیوبندگی صدارت پیش کی گئی جس کو آپ نے مصالح مدرسے پیش نظر منظور فر مالیا۔ لیکن مسلمانوں کی ہمہ جہت مذہبی وسیاسی خدمات کا جذبہ جو آپ کی رگ و پے میں نفوذ کئے ہوئے تھا، اُس نے اجازت نہیں دی کہ عام مدرسین کی طرح آپ ملازمت اختیار کر کے محصور ہوجا میں۔ چنا نچہ آپ نے اجتمام سے کچھ شرطیں طے کرلیں جن کے دائرے میں آپ کو سیاسی جدو جہد کے لئے آزادی حاصل تھی اور مہینہ میں ایک ہفتہ آپ کواختیار تھا کہ اس سلمہ میں اپنی جدوجہد کے لئے آزادی حاصل تھی اور مہینہ میں ایک ہفتہ آپ کواختیار تھا کہ اس سلمہ میں اپنی مرحولانا قاری مجموط میں اور اس کے لئے کسی مزید رخصت اور اجازت کی ضرورت نہ تھی، لیکن جب مرحض معارب مولانا قاری مجموط تیب صاحب معزب مولانا تاری محمولی ساجہ میں اور اس کے لئے کسی مزید رخصت اور اجازت کی ضرورت نہ تھی، لیکن جب معزب مولانا تاری مجمولائی صاحب کی وفات ہوئی اور منصب اجتمام پر مولانا تاری مجمولائی صاحب کی وفات ہوئی اور منصب اجتمام پر مولانا تاری مجمولی صاحب

اس بات کو گوارانه کرتا تھا۔ کہ آپ ایام مرض کی تنخواہ قبول فرما کیں۔لیکن اس میں شرعا کو کی سقم نہیں بلکہ (سلسلہ مرض رعایتی قوا نین کے لحاظ سے) حق ہے۔لہذا اگر آپ قبول فرما کیں تو وہ رقم آپ کی خدمت میں پیش کردوں۔ گرخالہ صاحبہ (یعنی اہلیہ شیخ الاسلام حضرت مدنی ") نے فرما یا کہ جس چیز کو حضرت نے پسند نہیں فرمایا۔ میں اس کو کیسے بسند کر عشق ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ! بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے'۔

## حزم واحتياط اور تقوى وفتوى:

حضرت مولانا حمدالله سرحدي رقم طرازين :

شخ الاسلام حضرت مدنی " و بلی تشریف لائے ہوئے تھے اور دفتر جمعیۃ علماء ہند میں قیام فرما تھے۔ نمازِ عصر کا وقت آیا تو خدام نے جماعت کی غرض سے چٹائیاں بچھادیں۔ حضرت نماز کے لئے جب کمرے سے باہر تشریف لائے۔ اور نئی چٹائیوں پر نظر پڑی۔ تو مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب کی طرف خاطب ہو کر پُر مشرت لہجہ میں فرمایا کہ ناظم اعلیٰ صاحب نے بہت اچھا انظام فرمایا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا: یہ ناظم اعلیٰ صاحب کا انظام نہیں بلکہ آپ کے خادم چودھری عبد الرحمٰن کی عقیدت ہے، جو کہ چٹائیاں فروخت کرتے ہیں۔ انہوں نے ہی اس وقت (فروخت کی) چٹائیاں بچھا دی ہیں! حضرت نے جو کہ چٹائیاں فروخت کی چٹائیاں بھا فرمایا:

"ان چٹائیوں کواٹھا دو! خدام نے عرض کیا کہ: عبدالرحمٰن نے اپنی خوش سے بچھائی ہیں۔ فرمایا بہیں! وہ ان کوغیر مستعمل اور نئی بتا کر فروخت کرے گا۔ حالا نکہ استعال میں آچکی ہوں گی لہذا ہے کب درست ہوگا۔ چنانچہ چٹائیاں اٹھا دی گئیں اور دفتر کی چٹائیوں پرنماز اداکی گئی"۔ (شخ الاسلام نمبر ۳۰۹)

كفايت شعارى اورواجى خرج براكتفاء:

قاضى ظهوراكسن صاحب سيوماروي تحرير فرماتي بين:

فيخ الاسلام حفزت مولانا سيد حين احمد ني" عير عدريندوستاند تعلقات تے۔ كر

لیٹر پیڈ آیک عام چیز ہے۔ بار ہا درخواست کی گئی کہ حضرت! جمعیۃ علماء ہند کالیٹر پیڈ استعال فرمائیں! بحثیت صدر آپ کواس کاحق حاصل ہے اور یہی بات موزوں بھی ہے، مگر بہت ہی کم ایسا ہو اکہ جمعیۃ علماء کی ضرورت ہے بھی آپ نے جمعیۃ علماء کالیٹر پیڈ استعال فرمایا ہو، ورندا ہے لیٹر پیڈ پر والمان سے کاغذ سے علیجد ہ تیار کرایا جاتا تھا اور جس کے مصارف حضرت خودادا فرمایا کرتے تھے، ای خطوط تحریر فرماتے ، اورخود جمعیۃ علماء ہے متعلق اُمور بھی اس ایٹ کاغذ پرارقام فرماتے تھے اور اس بات کا توکوئی امکان ہی نہیں تھا۔ کہ جمعیۃ علماء کے سی کاغذ کواپنی ذاتی ضرورت کے لئے استعال فرمائیں۔

کا توکوئی امکان ہی نہیں تھا۔ کہ جمعیۃ علماء کے سی کاغذ کواپنی ذاتی ضرورت کے لئے استعال فرمائیں۔

غالٹا ۱۹۳۹ء کا تذکرہ ہے۔ مراد آباد میں مجلس عامل جمعۃ علماء بہند کا احلاس ہو اور بحث ہے۔ والے

غالبًا ١٩٣١ عام تذكرہ ہے۔ مرادآ باد میں مجلس عاملہ جمعیۃ علماء مند كا اجلاس ہوا۔ بحثیت ناظم جمعیۃ علماء مرادآ باد خدمتِ استقبال احقر ہی كے ذمة تی حضرت كا قیام حسب دستور محلّہ بغیہ میں ہوا۔ مجلس عاملہ كا اجلاس میں تشریف لائے مجلس عاملہ كا اجلاس دوسرے مقام پر تھا۔ حضرت قیام گاہ سے بذر بعیۃ تا نگا اجلاس میں تشریف لائے احقر نے چونكہ ایسے موقعوں پر آمدورفت كے مصارف كی ادائيگی فوضطين كا فرض سمجھا جا تا ہے۔ اس لئے احقر نے تا نگہ كاكرا بيادا كرنا چا ہاكين حضرت نے تمخی سے منع فر ماديا اور فرمايا كہ وہاں ميرا قيام اپنی ذاتی رائے كی بنا پر ہوتا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں كسی خرج كا بار جماعت كے مالیہ پر نہیں پڑسكتا۔ اس كے بعد مجھا كا اور غیر جماعت خرج میں ہمیشہ امتیاز رکھا جائے اللہ تعالی تو فیق بخشے ورنہ درحقیقت بہت مشكل كام ہے۔ (شخ الاسلام نمبر ۲۰۰۹)

# صرف ايام درس كى تنخواه:

حضرت مولا نارشيدالدين صاحب لكصة بين:

نشخ الاسلام حضرت مدنی " ایام درس کے علاوہ دوسرے دنوں کی تنخواہ لینا ہرگز گوارائہ فرماتے۔بار ہااییاہوا کہ مدرسہ کے سلسلے میں سفر کرنا پڑا گرسوائے ایام بدریس کے ایک بیسہ بھی کسی دن کامعاوضہ نہیں لیا۔حضرت مدنی " نے ایام مرض میں ایک ماہ کی استحقاقی رخصت ہے بھی فائدہ نہیں اٹھایا،اور نہ دوسری چھٹیاں لیس،جن کا آپ کو قانو فاحق تھا۔ یہاں تک کہ ان ایام کی تنخواہ جوا یک ہزار روپ سے بچھزیا دہ ہوتی تھی۔ جب اہلِ مدرسہ نے آپ کی خدمت میں جیجی تو آپ نے یہ کہ کروا پی فرمادی کہ :

"جب میں نے پڑھایا نہیں تو تنخواہ کیسی؟؟ حضرت کے وصال کے بعد حضرت مہتم صاحب دارالعلوم دیو بندگھر میں تشریف لائے۔اور فرمایا کہ حضرت کا کمال زمد وتقوی وانح حضرت مدنى رحمه الله

متول سلمانوں کی آبادی ہے۔ جلسہ کے بعد جب والیسی کا وقت آیا لوگوں نے ایک بڑی رقم پیش کی۔ حضرتؓ نے فر مایا بھہر یے الوگوں نے سمجھا کہ حضرتؓ نے رقم کو کم خیال کرتے ہوئے ایسافر مایا ہے۔ تو فور ااس میں اضافہ کر دیا گیا۔ لیکن اس اثناء میں حضرتؓ نے بیگ سے پچھرو پے اور حساب کا کاغذ نکال کر دیا اور فر مایا: آپ نے جورو پے بھیجے تھے، اس کا حساب سے ہے اور استے روپ اس میں سے نیج گئے ہوئی رقم کو واپس نہ فر ما کیں۔ اور جورو پے پیش کے جارہ ہیں ان کو قبول فر مالیں کہ حضرتؓ نے جا صاف انکار فر مادیا۔ (تذکرہ شخ مدنی کا)

غيرم سنظرين بچانے كاا بهتمام:

مولا نافریدالوحیدی کہتے ہیں: گھر میں ہرطبقہ کی خواتین ہرقتم کی درخواتیں اوراپی پریشانیاں گوش گذار کرنے کیلئے حاضر ہوتی تھیں ۔حضرت مدنی عموماً اہل خانہ کے واسطے سے درخواتیں سنتے اور جوابات، دعا کیں، مشور سے اورتعویذ ات مرحمت فر ماتے اور براہ راست بھی پندونصا کے اور مشور وں سے مستفید فر ماتے ۔خواتین کو بیعت کرنے کا طریقہ بیتھا کہ ایک لمبا کپڑا انکا مہوغیرہ کا ایک بسر اخود بکڑتے اور درسراسراپس پردہ خواتین بکڑتیں، پھر کلماتِ بیعت تلقین فر ماتے ۔گاؤں کی خواتین بھی بھی اہل خانہ کی نظر بچائے ہوئے مطالعہ گاہ تک بینی جاتیں اور سامنے کھڑی ہوجاتیں ایس صورت میں حضرت مدنی " بہت پریشان اور سرا سیمہ ہوکرا بنارخ دوسری جانب بھیر لیتے ۔ (شخ الاسلام نمبر ۱۳۳۱)

#### مهمان نوازی:

مہمان نوازی سارے انبیاء کیہم السلام کی سنت ہے، گرابراہیم علیہ السلام کا وصفِ خاص تھا۔
ان کا طبعی جذبہ تھا کہ کوئی مہمان آئے اوراس کو کھا نا کھلا کیں۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی " بھی طبعی طور پر
مہمان نواز سے ۔ ان پر بیہ وصف غالب تھا۔ وہ چاہتے تھے۔ کہ سارا گھر مہمان کے حوالے کر دیں۔
حضرت کا طبعی جذبہ تھا کہ مہمان کی جتنی خدمت ہو سکے کی جائے ۔ اس حوالے سے کئی واقعات موجود
ہیں۔ بطور نمونہ چندواقعات نذر قار کین ہیں۔

محى معاملات دفتر كتب خانه اورخانقاه:

حضرت مولا نافريدالوحيدًا پخشم ديدواقعات بيان كرتے ہوئے رقم طرازيس

ملاقات کا اتفاق کم ہونا تھا۔ ۱۹۲۰ء میں سیوہارہ میں عظیم الثان جلسہ ہوا میں اس کا ناظم تھا۔ ہندوستان کے مشہور ہندو ومسلمان لیڈروں اور علماء نے اس میں شرکت کی۔ میں نے تمام مرعوین کوسیکنڈ کلاس کا کرابیا اور پچھزا کدخرج بذریعہ منی آرڈرروانہ کردیا تھا۔

شخ الاسلام حضرت مدنی" اس زمانه میں کلکته میں مقیم تھے۔ان کو بھی مدعوکیا گیا تھااور بھمار بالامنی آرڈ ربھیج دیا گیا تھا۔ کلکتہ سے سیوہارہ تک میلٹرین کا چھبیس (۲۲) گھنٹہ کا سفر ہے۔ مولانا بنفس نفیس تشریف لائے ۔کوئی خادم وغیرہ ساتھ نہ تھا۔ کیمپ پہنچتے ہی سب سے پہلے حضرت ؓ نے دریافت فر مایا کہ ناظم صاحب کا دفتر کہاں ہے؟ میرے پاس دفتر تشریف لائے اور سلام ومصافحہ کے بعد میزیر ایک پر چہاور پچھروپے رکھ کر قیام گاہ تشریف لے گئے۔ پر چہد یکھنے سے معلوم ہوا کہ مولانا نے تھرؤ کلاس میں سفر کیا ہے اور ناشتہ وغیرہ میں صرف سات آنے خرچ کیے ہیں۔اجلاس میں شریک ہونے والے کسی بھی لیڈر پاعالم نے ایسی کفایت شعاری کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو ممبران جلسہ نے طے کیا کہ حضرت مدنی الکوسو(۱۰۰) روپے رخصتانہ میں پیش کئے جائیں اور جب میں نے مذكوره قرارداد كے مطابق رقم پیش كى \_مولانانے فرمایا كہ جو پر چہ میں نے آپ كودیا تھا كیاوہ كم ہوگیا؟؟ میں نے کہا کہ موجود ہے، شاملِ حساب ہے! تو فر مایا کہ کیا آپ نے اسے دیکھانہیں؟ میں نے کہا کہ اس کومیں نے دیکھا ہے اور رجٹر حساب میں اسے درج کرایا ہے! فرمایا: \_بس مجھے اسی قدر دید بچے! میں نے عرض کیا کہ ممیٹی نے جو بچھ تجویز کیا ہے۔ میں اُسے پیش کررہا ہوں اور آپ کو بھی کمیٹی کی تجویز کو قبول کرنا چاہئے! فرمایا: \_ کمیٹی میں کتنے تمبر ہیں؟ میں نے کہا: ہم سات آ دمی ہیں ۔ فرمایا اس جلسہ پرجو روپیے خرچ ہور ہا ہے۔ وہ آپ ہی صاحبوں کا ہے یا عام چندہ سے ہے؟ میں نے کہا: عام چندہ ہے! فرمایا: پھرآپ کواس طرح صرف کرنے کاحق نہیں ہے! میں نے کہا کہ پبلک نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ كمنے لگے كه:

پبک نے آپ کو میں مجھ کراختیار دیا ہے کہ آپ حضرات کفایت شعاری کے ساتھ واجبی طور پر خرج کریں گ۔ لہذآپ اس بیدر دی کے ساتھ خرج کرنے کے مختار و مجاز نہیں ہیں۔ میں نے پچھا در کے بحثی کرنی جاہی ،مگر حضرت نے (فیصلہ کن انداز میں) فرما دیا کہ میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔

ارسال كرده رقم كاحساب:

آپ کو پہلی مرتبہ ہاڑھ (ضلع بیٹنہ) مدعوکیا گیا تو سفرخرج بذریعیم نی آرڈ رہیجے دیا گیا۔ پیکافی

وانح حضرت مد في رحمه الله

صاحب دریافت فرمایا کہ: یہ کیے کھاتا ہے؟ اس میں چیزیں کس طرح تازہ اور بغیر خراب ہوئے رہتی

یں ؟ دو کشر فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میرے گھر میں مہمانوں کی ضروریات کے علاوہ اور کوئی چیز ندہو''۔

مرض وصال میں جار پائی پرآ رام فرماتے ہوئے ہر کھانے اور جائے کے وفت عم گرامی مولانا اسعد صاحب کوتا کید فرماتے اور دادی صاحبہ سے دریا فت فرماتے کہ مہمانوں نے کھانا کھالیا؟ جائے پی

چونکہ کھانا وناشتہ مہمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اور یہی بات آپ کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ اس لئے ایام مرض میں بھی سب سے منع کرنے کے باوجود جب تک سکت رہی ہر اردفت کھانے کے وقت مہمان خانے برابرتشریف لاتے رہے۔

#### ایثاروفیاضی اورمهان نوازی:

حضرت مولا نامحم منظور نعمانی تحریر فرماتے ہیں:

ناظرین نے ایٹاروفیاضی کے بہت سے نمونے دیکھے ہوں گے۔خوداس عاجز نے بھی دیکھے ہیں ایکن حضرت مدنی "کی ذات میں اس کا جونمونہ دیکھا اس کی مثالیں تو بچھلی تاریخ کی کتابوں میں بھی بہت کم ہی ماسکیں گی۔

 مطالعہ کے لئے کوئی مخصوص کمرہ یالا ہمریری نہی، ایک بڑے کمرے کا درمیانی صنبہ کتابول کی المباریوں سے گھر کرخود بخو دالگ ساہو گیا تھا۔اس میں ایک چٹائی پر ہرن جیتل یا پہاڑی برے کھال پچھی ہوئی تھی اور چڑے کا ایک گاؤ تکیہ سہارے کے لئے رکھا ہوتا تھا۔جس میں مجوریا تاڑیا ناریل کی چینال بھڑی ہوئی تھی۔ چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر ہوتے تھے اور سامنے کاغذات کا ایک انبار ہوتا تھا جو درخواستوں،خطوط،مضامین اور دارالعلوم کی فائلوں اور دیگریا د داشتوں پرمشمل ہوتا تھا۔ اس چٹائی کی ایک جانب لکڑی کے تختہ پرایک اسٹیل کامعمولی سا بکس ہوتا تھا،جس میں چند جوڑے معمولی کھدر کے ہوتے تھے اور اسی بکس کے قریب ایک کھونٹی پر حضرت اپنی شیروانی ،عبااور عمامہ ٹانگ وياكرون في الله المره حضرت كاعبادت خانه بهي تقاء تبجد ونوافل يبيس ادا فرمات اوراي جگہ ذکر ونظراً قبہ میں مصروف ہوتے۔اس مطالعہ گاہ کی ایک جانب حضرت کی جار پائی تھی اور دوسری جانب وضو کی چوکی۔ ہمارے بچپن کے دور میں جاریائی خالی پڑی رہتی تھی۔اور چٹائی ہی پر استراحت فرمایا کرتے تھے۔ مگر کم وہیش پندرہ برس سے تقریبًا تین گھنٹے کے لئے بیہ چارپائی استعال میں آنے لگی تھی مگر جار پائی پر آرام کے بیتین گھنٹے سلسل نہ تھے۔ بلکہ دو پہر کے کھانے کے بعد آ دھ گھنٹہ اور رات کو ساڑے بارہ یاایک بجے کے بعدتقریبًا ڈھائی گھنٹوں پرمشمل تھے۔گھر کے افراد میں سے جس کو پچھے عرض كرنا ہوتا وہ مطالعہ گاہ میں حاضر ہوتا اور حضرت میشہ اسے وظیفہ پڑھتے ،مطالعہ كرتے یا پچھتر پے فرماتے ہوئے ملتے بچاتو آواز دے کراور''اباجی یا دادامیاں'' کہدکر مخاطب کر لیتے تھے مگر ہم لوگ یا حضرت دادی صاحبه کھڑی رہ کر انتظار کرتیں کہ حضرت متوجہ ہوں تو عرض مدعا کیا جائے عموماً سراٹھا كردريافت فرماتے كه: كيول آيا ہے؟ اور بھى ايسا بھى ہوتا كدا نظار بسيار كے بعد جميں واپس آنا پڑتا۔ گھر میں بلاضرورت کسی سے گفتگونہ فر ماتے اور جب گفتگو کرتے بہت گفہر کھم کرچھوٹے چھوٹے جملوں میں اس طرح بولتے جیسے روز مرہ کی زبان آتی ہی نہ ہو۔ بچوں سے البتہ بھی مجھی خوش طبعی اور مزاح کی گفتگوفر مالیا کرتے تھے۔جس میں ہم نوجوانوں کو بھی شریک کر لیتے تھے۔

گهرمین مهمانول کی ضروریات کے علاوہ کچھنہ ہو:

جیبا کہ عرض کر چکا ہوں گھر کے کی سامان سے کوئی واسطہ نہ تھا ۔ لی کہ وقت بے وقت مہمانوں کے بچوم اور بین وقت پر پندرہ بیس مہمانوں کے لئے کھا نا طلب کر لینے کے مسئلے کو جب ریفر بھر کے دریعے طلب کر اپنے کے مسئلے کو جب ریفر بھر کے دریعے طلکی آتو خالبًا مہینوں اس کو دیکھا تک نہیں ایک روز ا تفاقا اس پر نظر پر گئی تو دادی

# قلب وروح دُبِ مال سے پاک تھے:

سی بندے کے ظاہری احوال واعمال سے اس کے اندرونی حال کے بارے میں جہاں تک رائے قائم کرنے کا حق ہے، اس کی بنا پر پورے وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے فتح ( بخل ) اسک سے تفائم کرنے گائی ہے کہ اللہ تعالی نے فتح ( بخل ) اور کت بال سے حضرت کے قلب وروح کو ایسا صاف کردیا تھا کہ شاید اس کے غبار کا کوئی ذرہ بھی وہاں اور کت بال سے حضرت اس قرآنی بشارت کے خاص مستحقین میں ہوں گے۔ نہیں رہا تھا اور ان شاء اللہ حضرت اس قرآنی بشارت کے خاص مستحقین میں ہوں گے۔

میں رہاں اور مُن یُوْق شُع نَفُسِهِ فَاُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ (اور الله نے اپنے جن بندوں کو شُخَّ (بل) اور مُتِ مال کی بُری خصلت سے بچایا، وہ یقیناً فلاح پانے والے ہیں) (تحدیث نعت)

# اكرام ضيف كاليك جيرت انكيز واقعه:

اگر مجھی کوئی صحف مہمان کے ساتھ بدخلقی سے پیش آیا اور آپ کوعلم ہواتو انتہائی غضبناک ہوئے۔ایک مرتبہ ایک صاحب تقریبًا دو ماہ مقیم رہے نہ نماز پڑھتے نہ حضرت کی مجالس میں شریک ہوتے۔خادم مہمان خانہ نے ان سے کہا کہ تم دومہینے سے مقیم ہونہ حضرت کے سامنے اپنا مقصد پیش كرتے ہواورنہ بى نماز پڑھتے ہواگر يہاں آنے سے تمہاراكوئى مقصد نہيں ہے۔ تو جاؤا پنا گھريار ديھو! اتفاق اور شوی قسمت سے جس وقت خادم نے بیے گفتگو کی اس وقت میں بھی وہیں موجودتھا۔ بات رفت وگذشت ہوگئی اور وہ مہمان رخصت ہو گئے۔ ہمارے ذہن سے بھی واقعہ نکل گیا۔ مہینوں کے بعد حضرت كوبيوا قعدتسى طرح معلوم هوا،حضرت كي خدمت ميں راقم الحروف حاضر هوا تو آپ مطالعه ميں مصروف تھے۔جوں ہی مجھ پرنظر پڑی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا:مہمان سے بیس نے کہا کہ چلے جادً! مردک، كدهے! تواس لئے پيدا ہواتھا؟؟ يوں عموماً حضرت مجھے مختلف باتوں پر تنبيه فرمايا كرتے تھے۔ليكن جب بھی تنبیہ زبان وبیان کی حدے گذر کر دست مبارک تک جہنچنے والی ہوتی ۔ پہلی ہی نظراس کا إنداز ه ہوجایا کرتا تھا۔ آج جوں ہی حضرت ؓ نے میری جانب نگاہ اٹھائی، مجھے فوراً صورتِ حال کی نزاکت کا احساس ہوگیا اور نہایت صفائی کے ساتھ اپنا بے قصور ہونا ثابت کرنا شروع کر دیا: '' تو وہاں موجودتھا'' تو نے روکالہیں' میں نے بُراَت کرتے ہوئے عرض کیا کہوہ مہمان دوماہ سے مقیم تھے۔ تارک ِصلوۃ تھے۔ ال کئے میراخیال تھا کہ صوفی جی کچھ بے جانہیں کررہے ہیں۔فرمایا:

سوائے حصرت مدنی رحمہ اللہ خدمت میں مقیم رہتے تھے۔

# جومهمان كاول دُكھائے گائيں اُس كومعاف نہيں كروں گا:

اور میراخیال ہے کہ مہمانوں کی ان قسموں کے علاوہ پھیلوگ حضرت کی اس فیاضی اور مہمان فوازی سے بے جافا کدہ اُٹھانے والے بھی ہوتے تھے۔ میں نے واقفین سے سنا ہے کہ قرب وجوار کے دیہات کے بعض لوگ جو بازار، تھانہ یا تخصیل کے اپنے کا موں سے دیو بند آتے تھے، وہ بھی کھانے کے وقت حضرت کے مہمان بن جاتے تھے اور حضرت اُن کی اس نوعیت سے واقف ہونے کے باو جو دان کی مہمان نوازی کرتے تھے، بلکہ خادموں تک کو سخت تاکید تھی کہ اگر کسی کے متعلق ایسنا اندازہ ہوت بھی مہمان نوازی کرتے تھے، بلکہ خادموں تک کو سخت تاکید تھی کہ اگر کسی کے متعلق ایسنا اندازہ ہوت بھی مہمان نوازی کرتے تھے، بلکہ خادم کے جھے حضرت کے ایک خادم نے خود بتایا کہ ایک دفعہ انہوں میں ایک حاصرت اُن پر سخت غصّہ ہوئے اور یہاں تک فر مایا کہ میر نے ایسے بی ایک صاحب سے بچھ کہد دیا تو حضرت اُن پر سخت غصّہ ہوئے اور یہاں تک فر مایا کہ میر نے ایسے بی ایک حاصرت کے ایک خادم نے خود بتایا کہ ایک دیم سے آنے والے کسی بھی مہمان کا جو شخص دل وُ کھائے گا، میں اس کو معاف نہیں کر ونگا۔

# حضرت مدنی م کادسترخوان:

حضرت مولا نامحد منظور نعمانی "نے بیجی لکھا ہے کہ:

حضرت دونوں وقت مہمانوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور سب مہمان وہی کھاتے تھے، جوخود حضرت کھاتے تھے۔ اگر کسی خصوصی مہمان کے اکرام میں کوئی خاص اہتمام اور تکلف کیا جاتا مثلاً پلاؤ بکتا یا ٹرید تیار کیا جاتا ، یا دیو بندگی مشہور فیرنی آتی تو بلا امتیاز سارے مہمان اس دن وہی کھانے اور میرا خیال ہے کہ ہفتے میں ایک دود فعہ ایسا ضرور ہوتا تھا۔

یہاں اس چیز کا ذکر کر دینا بھی دلچیسی سے خالی نہ ہوگا کہ حفرت کے یہاں روزمرہ کا سادہ کھانا بھی (یعنی روٹی اور آلویا آلوی جیسی ترکاری کے ساتھ بڑے گوشت کا شور بہ والا سالن) اس قدر لذیذ اور ذا نقہ دار ہوتا تھا کہ میں خود بھی شہادت دے سکتا ہوں اور بہت سے مہمانوں سے بھی میں نے سنا ہے کہ حضرت کے دسترخوان پر بیٹھ کر سوایا یا ڈیوڑھا کھانا کھایا جاتا ہے اور بھی نقصان نہیں دیتا، جولوگ مضرت کے حالات سے پچھ باخبر ہیں اور جنہوں نے حضرت کی عجیب وغریب اور بے مثال مہمان نوازی کا تجربہ کیا ہے ، ان کو اس میں شک نہیں ہوسکتا کہ روزمرہ کی اس مہمان نوازی اور اسی طرح کی بعض دوسری لئیں مدوں میں حضرت کے ہاتھوں سے جو پچھ دوسروں پرخرج ہوتا تھا، خودا بنی ذات پر ادر بعض دوسری لئیں مدوں میں حضرت کے ہاتھوں سے جو پچھ دوسروں پرخرج ہوتا تھا، خودا بنی ذات پر ادر

ز مان مرض میں ایک دن کا واقعہ ہے۔طبیعت کچھ مجھی کمرے میں پچھ تحریر فرمارہے تھے۔ میں حاضر ہوا۔ایک دم نظرا ٹھائی جیسے کسی کے منتظر ہوں ، فر مایا کہ لے بیہ لیجا! اور چار عدد منی آرڈر عنایت فرمائے جومخلف جگہ جارے تھے۔ ایک صاحبہ نے اپنی پوری کیفیت اور مفلسی کے ذکر کے بعد لکھا ر میں مسلم نسواں اسکول میں تعلیم حاصل کررہی ہوں اس ماہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے ڈرہے کہ نام خارج ہوجائے۔آپ مدد فرمادیں گے۔تومیں بہت بڑی دشواری سے نیج جاؤں گی۔حضرت نے ان کو تملی دی تھی۔ اور فیس مع میچھزا کدرقم روانہ فرمادی۔ ایک صاحبہ نے سردی کے سامان کے لئے مدوطلب ی تھی۔ انہیں مکمل سردی کا سامان تیار کرنے کے لئے خرچ روانہ فر مایا ایک منی آرڈران کے نام تھا۔اس کے علاوہ جوسلسلے مستقل امداد کے تھے۔ بیماری کی شدت کے زمانے میں بھی بھی فراموش نہ ہوئے۔ بعض اوقات سخت جیرت ہوتی جب پوری غفلت یا کرب و بے چینی کے بعد کچھ ہوش آتا تو فوراً فرماتے مہانوں نے کھانا کھالیا۔اسعد کہاں ہے؟اس سے کہوکہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھائے۔ان کے آرام كالكمل خيال ركھے۔ايك بارمولانا اسعدصاحب كہيں چلے گئے۔اتفاق سےايك مہمان كے بارے ميں معلوم ہوا کہ انہوں نے کھانانہیں کھایا ہے۔فورا مولانا اسعدصاحب کوبُلوایا اور جب وہ حاضر ہوئے تو سخت غضبناک ہوکرفر مایا کہ:مہمان بھو کے رہیں اور تختجے پیتہ نہ چلے۔حضرت کی اس تنبیہ کے بعد سے بھی موصوف نے کھانے پرمہمانوں کا ساتھ نہ چھوڑا۔ایک مرتبداییا ہوا کہ سلیم اللہ جن کے ذمہم مہمانوں کی خدمت اور دیگر خانگی ضروریات کی فراہمی ہے۔ انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ روزانہ صرف آدھ گھنٹہ کے لئے گھر میں پردہ کرا کے حاضری کا موقع عنایت فرمایا جائے تا کہ خدمت کی سعادت حاصل كرسكول \_حضرت في نهايت يكا نكت اورمحبت سيفر ماياكه:

" بھائی تہارے گئے یہ بہت کافی ہے۔ کہتم میرے مہمانوں کی خدمت کرتے رہو۔ سلیم الله! مجھ پرتمہارا میروا احسان ہے۔ کہ میری غیرحاضری میں مہمانوں کا خیال رکھتے ہو، بس مہیں اور خدمت کی ضرورت نہیں "\_(شیخ الاسلام نبر ۲۱۷)

#### مهمانول كاانتظار:

دسترخوان پراگرکوئی مہمان موجود نہ ہوتے ۔تو فورا دریا فت فرماتے ، نام تو سب کے کہاں تک یا در ہتے علامات بتا کر دریافت فرمایا کرتے تھے۔مثلاً وہ جوسیاہ شیروانی پہنے ہوئے تھے۔ یاوہ جو لا ہور سے تشریف لائے ہیں۔ "غیرمسلم مہمان کے لئے اس سے دریا فت کر کے سبزی پکواتے یابازار " تارك صلوة مارانبيس خدا كاقصور وارب-اس يران كوسمجمانا جاب تقا-اوركوني مہمان دوماہ رہے جاہے سوماہ رہے کی کو بیچی نہیں ہے کہ کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھے بیانہ سمجھنا کہ میں سفر پررہتا ہوں مجھے علم نہیں ہوتا اگر کسی نے مہانوں کو تکلیف پہنچائی تو میں قیامت کےدن دامن گیرہوںگا"۔

# آپ کی عنایت ہے کہ خدمت کا موقع دیا:

ایک واقعہ جے میں نے خودتو نہیں دیکھالیکن بڑے تواتر اور ثقة حضرات سے مُنا ہے۔ یہ كمايك رات حضرت باره بج درس حديث سے فارغ موكرتشريف لائے تو مہمان خانے ميں ايك برے میال نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت نے بجائے اپنانام بتانے کے بری زی ہے دریافت کیا کہ آپ کو پچھکام ہے؟ مہمان نے کہا کہ ذراحقہ بحردو العمیل حکم کے لئے حضرت بری آ ہمگی کے ساتھ جاریائی کی طرف بڑھے۔نصف شب کا وقت اورخواب و بیداری کی مشکش کا عالم تھا اورمہمان بھی کچھضعیف العمر تھے۔حضرت چار پائی کے پاس پہنچ ،تو بھی ان صاحب نے منہ سے چادر ہٹانے اور آئکھیں کھول کر دیکھنے کی زحمت گوارانہ کی اور لیٹے لیٹے فر مایا کہ میاں! جب چلم بھررہے ہوتو ہے بھی تازہ کر لینانہ جانے کب سے تازہ نہیں ہوا ہے۔ پچھ مزہ نہیں آیا۔حضرت ﷺ لے کرزنانخانہ تشریف لائے ، اہل خانہ محوخواب تھے۔خود ہی حقہ تازہ کیااورانگارے بناکر چلم بھری ، ادھر بڑے میاں نے سوچا کہ آنکھ کھل گئی تو لگے ہاتھوں پییثاب سے بھی فارغ ہولیں، چنانچہوہ پییثاب سے فارغ ہوکرآئے۔ ادهر سے وہ مہمان نواز میزبان ظه لئے پہنچ جب بڑے میاں نے حضرت کی صورت دیکھی تو نیچی کا سائس نیچاوراو پر کا سائس او پرره گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔لیکن حضرت نے بکمال شفقت

"بيآپ كى عنايت كرآپ نے خدمت كاموقع ديا۔ مارے والدمرحوم حقہ كے براے شائق تھے۔اس لئے مجھے تو حقہ بھرنے کی عادت ہے۔اور پھرمہمان کی خدمت میں تو برد اشرف وامتیاز ہے'۔ (شخ الاسلام نبر ۲۲۸ تا ۲۲۰)

> مستحقین اور مهمانو س کی خبر گیری: حضرت مولا نارشیدالوحید بیان کرتے ہیں:

سوائح حضرت مدنى رحمداللد

میں خیال پیدا ہوا کہ بیکھانا تو کافی نہ ہوگا ۔ گراس میں سے نے بھی گیا۔ اس امر کا میں نے متعدد بار مثابرہ کیا۔ (شیخ الاسلام نبر۲۸۳) مثابرہ کیا۔ (شیخ الاسلام نبر۲۸۳)

## بوسيده حال لوگول كادرجه:

ایک عینی گواه کابیان ہے کہ:

ایک مرتبہ کھانے کے موقعہ پر ایک صاحب جو بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھے۔ دوسرے حضات کے سفید پوش اور معزز ہونے کی وجہ سے مرعوب ہوکر کھانے کے علقے سے پیچے بیٹھ گے۔ حضرتؓ نے دیکھا تو ساتھ کھانے کے لئے فر مایا۔ انقاق سے وہ ایسے صاحب کے پاس آبیٹھے جو بہت معزز اور سفید پوش تھے۔ موصوف ان کے پاس بیٹھ جانے کی وجہ سے پھی کبیدہ خاطر سے معلوم ہور ہے تھے۔ یہ موسول کرتے ہوئے اوّل الذکر مہمان پھی تکلف اور پر بیٹانی کے ساتھ کھار ہے تھے۔ حضرتؓ نے اس صورت حال کا احساس کرتے ہوئے فر مایا کہ اٹھے! وہ نہ اٹھے و دوبارہ فر مایا کہ آپ اٹھئے۔ اب وہ اٹھے تو حضرتؓ نے ان کو اپنی پہلو میں بٹھا لیا اور فر مایا کہ اچھی طرح اور اطمینان سے کھائے! پھر فر مایا کہ اُسے تو صفر فر مایا کہ آپ اور بعد میں ان مفلوک الحال مہمان سے انہوں نے محافی ما گی۔ کہر کی کو کیا معلوم ہے کہ ان بوسیدہ حال لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا اونچا درجہ ہوگا۔ بیس کر سفید اور سعت مبدول نے محافی ما گی۔ پوش صاحب پر گھڑوں سے پانی پڑھیا اور بعد میں ان مفلوک الحال مہمان سے انہوں نے محافی ما گی۔ بواؤں کی امدادوں کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری رہتا تھا۔ چنانچے موالا نا عبداللہ صاحب سندھی جب تک ججاز میں رہتے ہو وہ وہ عالی کے بیاں لذر صاحب سندھی جب تک ججاز میں رہتا تھا کہ بہت سے قریبی ماہوار کے حساب سے ارسال فر ماتے رہے۔ جودوعطا کا بیہ سلسلہ اس قدر پوشیدہ رہتا تھا کہ بہت سے قریبی حضرات کو بھی اطلاع نہ جوتی تھی۔ (شخ الاسلام نہر ۱۳۲۹)

# اگرمهمانوں كيلئے انتظام موسكتا ہے تو میں بھی کھاسكتا ہوں:

حضرت مولانا بشيراحم فيض آبادي لكصة بين:

ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیخ اسلام حضرت مدنی "ٹانڈہ میں قیام فرما تھے۔
ناچیز کومتعدد مرتبہ حاضری کا اتفاق ہوا۔ مئی اور جون کا رمضان تھا۔ گرمی شاب پڑتھی اور شدید کو چل رہی تھی۔ روزانہ مہمانوں کی ایک کثیر تعداد کا اوسط تھا۔ اہل خانہ نے آپ کے ضعف کے پیش نظر اور موسم کے تقاضے کے ہموجب عرض کیا کہ سحر کے وقت آپ کوئی میٹھی چیز تناول فرمالیا کریں۔ بیئن کرپیکر

ے غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا منگوا کراپنے ساتھ شریک کرتے تھے۔اگر غیر مسلم مہمان گوشت خور
ہوتا تواسی عام دستر خوان پر اور عام برتن میں جس میں سب کھار ہے ہوتے شریک فرماتے تھے۔ گھانا
گول دستر خوان پر کھایا جاتا۔ در میان میں ایک بڑی قاب میں سالن یا طشت میں چاول رکھے جاتے اور
اس کے گردتمام مہمان مع میز بان بیٹھتے۔ دستر خوان پر امیر وغریب میں کوئی امتیاز نہ ہوتا تھا اور اس موقع
پر وزیر فقیرر کیس ومفلس تا جروکسان سب دوش بدوش فظر آتے۔ (انفاس قد سیہ)

## مهمانوں كى خدمت اور كمال وسعت ظرف:

مہمانوں کے لئے نہ کوئی وقت تھا اور نہ قاعدہ جس وقت بھی مہمان آتا گھر میں جو پھے موجود
ہوتا ۔ مہمان کے سامنے لاکر رکھ دیا جاتا۔ عالم ، جاہل ، شہری ، دیہاتی غرض کہ ہرفتم کے مہمان آتے ۔
آپ نہایت خندہ پیشانی سے ان کا خیر مقدم کرتے اور ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے ۔ ایک مرتبہ ایک مہمان آیا جس کے کپڑوں سے تعفن کے بھیکے اٹھ رہے تھے اور ان میں بے شار جو کیں بھی تھیں ۔ مہمان خانے میں تشریف میں کوئی بھی اس کواپنے پاس بھٹلنے نہ دیتا لیکن کھانے کے وقت حضرت جب مہمان خانے میں تشریف لائے تواسے اپنے برابر بٹھا کر کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد منہ ہاتھ صاف کرنے کے لئے اپنا تولیہ عنایت فرمایا ۔ قریب بیٹھنے کی وجہ سے حضرت کے کپڑوں پر بھی جو کیں چڑھ گئیں ۔ جن کوآپ نے اندر عنایت فرمایا ۔ قریب بیٹھنے کی وجہ سے حضرت کے کپڑوں پر بھی جو کیں چڑھ گئیں ۔ جن کوآپ نے اندر عنایت فرمایا ۔ قریب بیٹھنے کی وجہ سے حضرت کے کپڑوں پر بھی جو کیں چڑھ گئیں ۔ جن کوآپ نے اندر عنایت فرمایا ۔ قریب بیٹھنے کی وجہ سے حضرت کے کپڑوں پر بھی جو کیں چڑھ گئیں ۔ جن کوآپ نے اندر تشریف لے جاکرصاف کردیا۔ (انفاس قد سے)

# طعام میں برئتیں اور کرامتیں:

حضرت مولانا قاضى ظهورالحن صاحب سيوماروي راوى بين:

میں نے کئی بار دیکھا کہ بعض لوگ دیو بندا پنے نمی کاموں سے آتے کوئی بخصیل اور منصفی میں اپنے مقد مات کی پیروی کے لئے 'کوئی اپنے کسی عزیز سے ملاقات کی غرض سے مگر قیام شخ الاسلام حضرت مدنی " کے یہاں ہوتا ۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ خود اپنے مہمانوں کو بھی حضرت مدنی " کے یہاں پہنچا دیتے ۔ برکتِ طعام کی کرامت جیسی میں نے حضرت مدنی " کے یہاں دیکھی کسی بزرگ کے یہاں پہنچا دیتے ۔ برکتِ طعام کی کرامت جیسی میں نے حضرت مدنی " کے یہاں دیکھی کسی بزرگ کے یہاں نہیں دیکھی کسی بزرگ کے یہاں نہیں دیکھی سے جننے کے یہاں نہیں دیکھی ۔ ایک بئی سالن ہوتا تھا۔ ایک تا نبے کی بڑی رکا بی میں اور روٹیاں ہوتی تھیں ۔ جننے حاضرین بیٹھ جاتے سب سیر ہوجاتے شے ۔ اور کھانا نیچ رہتا ۔ سب سے پہلے مجھے جب حضرت مدنی تھے ۔ اور کھانا نیچ رہتا ۔ سب سے پہلے مجھے جب حضرت مدنی " کے یہاں مہمان ہونے کا اتفاق ہوا تو کھانے والوں کی تعداد اور کی طعام کود یکھتے ہوئے میرے دل

114

مولانامدنی موریکا ہے۔ کھانا پکاتے وقت باور پی باور پی رہتا تھا۔ آپ کی حیثیت مالک کی ہوتی تھی لیکن کھانا کھاتے وقت باور پی ومالک ایک ہوتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت مدنی کوصرف ایک باؤ گوشت مانا تھا۔ کین کھانے کے وقت جو بھی آکر کھاتے وقت بیٹھ جائے ، اس کو حصد مل جاتا تھا۔ پہتہ نہیں تھا کہ جیل میں کب تک رہنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی معمولی قیدی کھانے کے وقت آگیا تواس کا کھانا اور اپنا کھانا ملاکراس کواپنے ساتھ کھلاتے تھے۔ تندرسی گرنے گی تو میں نے جیل کے ڈاکٹر سے کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی کا اپنا کھانا تھسیم کردیتے ہیں۔ اس لئے تندرسی گرتی جارہی ہے۔ ڈاکٹر نے پہلے کہ مولانا حسین احمد مدنی کا اپنا کھانا تھسیم کردیتے ہیں۔ اس لئے تندرسی گرتی جارہی ہے۔ ڈاکٹر نے پہلے تو یہ کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ قاعدہ یہی ہے۔ کہ صرف پاؤ بھر گوشت دیا جائے لیکن جب دوسرے دن آگر معائنہ کیا تو صحت میں انحطاط دیکھ کر پاؤ بھر گوشت کا اضافہ کردیا لیکن اس کے حساب سے حضرت مدنی کاخرج بھی بڑھ گیا،۔ اور پہلے سے بھی زیادہ لوگ کھانے میں شریکہ ہونے گئے۔

#### مين مسلمان بوجاوَل كا:

ایک دن ایک قیدی نے خضرت مدنی "کی خدمت میں آکر فریاد کی کہ میں نماز پڑھ رہاتھا اور پاس ہی فلاں قیدی بھی تھا۔ اس نے میری اُٹھنی چرائی ہے۔ (جیل میں اُٹھنی روپے کے برابرتھی) مولانا نے کہا: تو میں کیا کرسکتا ہوں میں بھی تمہاری ہی طرح ایک قیدی ہوں لیکن جب اسے زیادہ رنجیدہ دیکھا تو اپنی پاس سے اُٹھنی و کے کر رخصت کیا۔ بید کھے کر میں نے برجت عرض کیا کہ اب میں آپ کے ساتھ اس بیرک میں نہ رہوں گا کیونکہ آپ کے اخلاق اس قدروسیع ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ بچھ دن اور رہا تو میں نہ رہوں گا کیونکہ آپ کے اخلاق اس قدروسیع ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ بچھ دن اور رہا تو مسلمان ہوجاؤں گا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ: تم تو بہت دن سے مسلمان ہوتم کیا مسلمان ہوگے۔

مسلمان ہوجاؤں گا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ: تم تو بہت دن سے مسلمان ہوتم کیا مسلمان ہوگے۔

(شخ الاسلام نہر ۱۳۹۱)

#### آج رہیرتوڑی کے:

حضرت مدنی "اپنے کھانے اور مہمانوں کے کھانے کو الگ نہ ہونے دیتے تھے۔اگر بھی نامازی طبع کی بنا پر آپ کے لئے پر ہیزی کھانا تیار کیا جاتا ، تواسے بھی آپ مہمانوں کے سالن میں ملادیتے مئی ہے ، میں جب آپ پر کو کا حملہ ہوا اور کئی دن پر ہیزی کھانا کھاتے ہوئے ہوگئے ، توایک دن فر مایا آج تو پر ہیز تو ڑیں گے ، مہمانوں کے ساتھ کھائے ہوئے گئی دن ہوگئے۔(انفاس قدسیہ)

"میرے مہمان روٹی سالن کھا کیں اور میں میٹھی چیز استعال کروں؟ اگر مہمانوں کے لئے انتظام ہوسکتا ہوتو میں کھا سکتا ہوں ورنہ میں تنہانہیں کھاؤں گا۔ آخر کاراہل خانہ سب کے لئے روز انہ تحر میں میٹھے چاول یا شیر یاسیویوں کا اہتمام کرتے تھے"۔

#### سارى رات عبااور هرگذاردى:

جناب مولا نا فیض الله صاحب فیض آبادی مجاز حضرت مدنی " اس واقعه کے عینی شاہر ہیں ، پیر اس زمانے کا واقعہ ہے، جب کہ موصوف دورہ حدیث میں تھے اور دارالحدیث کی آمدور فت کے وقت راستے میں حضرت مدنی " کولالٹین دکھانے پر مامور تھے۔ان کابیان ہے کہ درس سے فارغ ہوکرایک ون حضرت نصف شب کے قریب مکان تشریف لائے تو مہمان خانے میں دیکھا کہ ایک صاحب بہت خستہ حال اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے چار پائی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ان سے پوچھوکہ جب سارے مہمان سورہے ہیں۔وہ کیوں بیٹے ہوئے ہیں؟ مجھ سے بیفر ماکر حضرت خود ہی ان صاحب کی طرف بڑھے اور دریافت کرنے پر جب بیمعلوم ہوا کہ انہیں کسی نے دسترخوان سے اٹھادیا اور ان کے حصے میں کوئی لحاف وغیرہ بھی نہیں آیا ہے، تو حضرت ؓ بے حدمتاثر ہوئے۔ باربار دریافت فرماتے تھے کہ کس نے بیر کت کی ہے؟ مگر پچھ پنة نه چلا۔ الغرض حضرت فوراً گھر میں تشریف کے گئے اور خود کھانا لئے ہوئے باہرتشریف لائے اوراس وفت تک باہر بیٹھے رہے جب تک کہ مہمان کھانے سے فارغ نہیں ہوگیا۔سارےمہمان اور اہل خانہ سوچکے تھے۔حضرت ؓ اندرتشریف لے گئے اور اپنابستر اٹھالائے۔اس کو بچھوا دیا اور خودساری رات عبااوڑھ کر گذاری مولانا فیض اللہ صاحب كابيان ہے كہ ميں نے بہت اصرار كيا اور چاہا كه اپنابستره لے آؤں اور حضرت أرام فرمائيں، مكر آپ نے کسی طرح سے بات گوارانہ فرمائی۔ (شُخ الاسلام نبر ۲۹۳)

# برابری کابرتاوکرتے صرف حضرت مدنی ترکودیکها:

سیتارام جی ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت مدنی "کے ساتھ جیل میں پچھ وقت گذرا۔ اپنے چیثم دید حالات بیان کرتے ہیں :

" بھائی بھائی برابر ہیں" یہ کہتے ہوئے بہتوں کوسنا ہے لیکن برابری کابرتاؤ کرتے صرف

اب ا

#### انابت وعبادت نماز سے محبت اور شوق تلاوت اور شوق تلاوت

رت ذوالجلال کے احسانات تمام مخلوقات پر بالعموم اور انسانوں پر بالحضوص بہت زیادہ ہیں، بلکہ اس ذات حقیقی نے انسانوں کو اپنی تعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے :

برای برای کا منتا یمی ہے کہ انسان ہروفت میری عبادت کرے، میراذکر کرے، ذکرو رہے دوالجلال کا منتا یمی ہے کہ انسان ہروفت میری عبادت کر نے، میراذکر کرے، ذکرو عبادت میں شب وروز اور صبح وشام کی قید نہیں، طہارت اور غیر طہارت کی قید نہیں، مطلب سے ہے کہ ہر وفت ہر لحظ اللہ کی عبادت میں گذر ہے .......

زندگی آم برائے بندگی زندگی نرمندگی نزدگی

نماز كاامتياز واختصاص:

عبادت مين اجم ترين مقام فازكا ب .....

كياسب مهمانول كے لئے انظام ہوجائيگا:

ایک مرتبدرمضان شریف میں آپ سے عرض کیا گیا کہ آج کل گری اور ختکی زیادہ ہے۔ محری میں کچھ دودھ نوش فر مالیا کریں! آپ نے دریافت کیا کہ کیا سب مہمانوں کے لئے دودھ کا انظام ہو جائے گا۔

چونکہ ٹانڈہ میں اس قدر زیادہ دودھ کی فراہمی دشوارتھی۔لہذا ہے طے پایا کہ سحری میں چاول یا کھیروغیرہ تیار کرادی جائے اور اس میں دودھ دغیرہ ڈال دیا جایا کر ہے۔ چنانچہ ایساہی کیا گیااور حفز ہے بھی سحری میں سب کے ساتھ وہی چاول کھیر استعال فرماتے۔(انفاس قدیہ)

شخ الاسلام حضرت مدنی" بمیشه نبوی اخلاق پرعمل پیرا ہونے کی پوری کوشش فرماتے۔ کیونکہ میلائی کریم علیہ بھی حدسے زیادہ مہمان نواز تھے۔ بلکہ مہمان نوازی عرب کاشیوہ تھا۔ حضرت مدنی " بھی اخلاق نبوی کا پرتواور مجمہ تھے۔

عبارت بره الجية - وروح الصلوة هي الحضور مع الله والاستشراف للجبروت و تذكر جلال الله مع تعظيم ممزوج محبة وطمانينة \_ (جحة البالفين اص ١٤) يعنى الله كيما مخصورى اورسكيت وعت آمیز تعظیم کے ساتھاس کے جلال وجروت کا تصور اور گہرادھیان بس یمی نماز کی روح ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے نماز کی جوروح بتائی ہے، وہ بلاشبہ ایک باطنی حال ہے، جس کو م تھوں سے ہیں دیکھا جاسکتا،لیکن جس طرح رنج وغم ،فکروالم ،مسرت وشاد مانی ،لذت وسروروغیرہ قلبی اور ماطنی کیفیات کے آثار کسی کے چبرے پرد مکھ کریااس کی گفتگواور آواز میں ان کے اثرات محسوس ر کے ان اندرونی کیفیات کا اندازہ ہر ہوش و گوش والا کر لیتا ہے، ای طرح نماز کی اس روح کے آثار بھی دوسروں کے لیے بعض اوقات اسے عیال ہوجاتے ہیں کہوہ گویا آ تھوں سے دیکھے لیتے اور کانوں ے ن لیتے ہیں ۔ بعض صحابہ کرام نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم رحمتعلق جو بیان کیا ہے کہ نماز کی مالت میں ہم آپ علی کے سینہ مبارک سے چی چلنے کی ی (یا بعض رادیوں کے بیان کے مطابق بانڈی میں جوش آنے کی کی ایک آواز سنتے تھے توبید دراصل ای اندرونی کیفیت کا ایک اڑتھا،جس کو دوم ے جی محسول کرتے تھے۔

ببرحال نماز سے شیخ الاسلام حضرت مدنی" کواس درجه عشق تقااور جماعت کی پابندی کااس قدراہتمام تھا کہان کود مکھ کر قرہ عینی فی الصلوة (میری آئھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے) کے معنی سمجھ میں آجاتے اس کا اندازہ ذیل کے واقعات ہے کیا باسکتا ہے۔

# مولانا محمر منظور نعمانی کی شهادت:

اس تمبید کے بعد عرض ہے کہ مولا نامحد منظور نعمانی تحریر فرماتے ہیں کہ:

يَّخُ الاسلام حضرت مدنى" كے ساتھ اور قريب كھڑ ئي ہوكر جب بھى نماز اداكرنے كا اتفاق بوالو بميشه بير محسوس بوا كه حضرت مدنى "وه نماز پرطستے بيں، جو بهم كونفيب نبيس، خاص كر جب حضرت جمر كانماز مين قنوت نازله پڙھتے تھے تو بعض اوقات تو خطرہ ہونے لگتا كه نہيں قلب نہ پھٹ جائے۔

ادهر كئى سال سے حضرت كے كھٹنوں ميں متقل تكليف رہتى تھى، جس كى وجہ سے أخھنا بيٹھنا، فاص کر تجدے میں جانا اور سجدے سے کھڑا ہونا بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ ہوسکتا تھا۔ یہاں تک كرد يكھنے والوں كا بھى دل دُ كھتا تھا ،ليكن اس تمام عرصه ميں فرائض ،ئى نہيں بلكه اوّا بين اور تہجد وغيره لوائل بھی ہمیشہ کے معمول کے مطابق طول قر اُت اور طول قیام ہی کے ساتھ ادافر ماتے تھے۔معلوم ہوتا عارقی کچھ دل کی خلوت ہی میں ملتا ہے سکوں جب بھی دنیا کے ہنگاموں سے گھراتا ہوں میں

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

اس کئے شیخ الاسلام حضرت مدنی " جیسی کسی عظیم دین شخصیت کی نماز کا ذکر شاید بہت ہے لوگوں کو پچھ عجیب سامعلوم ہوگا،لیکن واقعہ بیہ ہے کہ نماز کی حقیقت اگر کسی بندے کونصیب ہو، تو اس کو بندگی کا کمال نصیب ہو، ای لئے نماز کومعراج المؤمن کہا گیا ہے اور اس لئے سیدنا حضرت عمر فے این عہدِ خلافت میں اسلامی قلمرو کے تمام عُمّال یعنی صوبوں کے افسرانِ اعلیٰ کے نام بھیجے جانے والے ایک مراسله ميسب سي بلى بات يكفي كرانً أهم أمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلُوة (تمبار ع)مول ميس سب سےزیادہ اہم اوردوسرے سب کامول سےزیادہ اہتمام کی مستحق میرےزویک نمازے)

اصل بات سے کہ نماز صرف ایک دین عمل ہی نہیں ہے، بلکہ دینی نظام میں اس کا مقام وہ ہے جوانسان کے جسمانی نظام میں اس کے قلب اور روح کا مقام ہے۔قلب کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہائی کے صلاح وفساد پر پورے وجو دِ انسانی کے صلاح وفساد کا مدارہے۔ ( اذا صلح صلح البحسد كله و اذا فسد فسد الجسد كله ) اى طرح نمازكياركين بعض مديثول مين واردموا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کو جانچا جائے گاءاگر بندہ کی نماز اچھی نکلی ، تووہ کامیاب و بامراد ہوگا اور وہ ناقص وخراب تکلی تو وہ نامراد اور خسارہ میں رہے گا اور بعض روایات میں اس طرح ہے کہ جس بندے کی نماز ٹھیک نظے گی،اس کے سارے عمل ٹھیک مانے جائیں گے اور جس کی نماز خراب ہوگی،اس كسار على خراب قرارديئ جائيل ك\_اى قىم كى روايات كى بناپرعلماء نے بيكها ب كه نماز كامقام دین نظام میں قلب وروح کامقام ہے۔

نماز کی عظمت واہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سیدنا حضرت ابرائيم طيل الله سے بيدُ عالقال كا كئ م - رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَ مِنْ ذُرِيَّتِي ... (اے میرے ربّ مجھے ایسا کردے کہ میں اچھی نماز اداکرنے والا ہوجاؤں اور میری نسل میں ہے بھی)

نماز کی روح:

بہرحال اللہ کے کسی بندے کونماز کی حقیقت اور اس کی روح کا نصیب ہونا اس کا سب سے بردا کمال اور اعلیٰ درجہ کی کامیابی ہے۔

نمازى روح كيا ہے؟ ....اس كے جائے كے لئے امام عارف حضرت شاہ ولى الله كى يہ

مرض الموت کے دوران جبکہ اطباء اور ڈاکٹر ول نے باہرتشریف لانے اور نقل وحرکت کی قطعی مانعت کردی تھی، برابر یہی فرماتے رہے کہ:

" بھائی! باہر کا کمرہ زیادہ دور نہیں ہے، جھے کو فقط جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دید بچنے ، نماز پڑھ کرمیں فوراُوا پس آجاؤں گا۔ بیٹھوں گانہیں'۔

مراطباء برابر یکی کہتے رہے کہ حضرت! اس وفت نقل وحرکت بہت مضر ہے۔ چندون آرام فر مالیں ،اس کے بعدان شاء اللہ کوئی ممانعت نہیں رہے گی اور گھر میں بھی آپ بیٹھ کر ہی نماز پرھیں۔ حضرت نے باہر نہ نکلنے کے تھم کوتو مجبوراً مان لیا ،لیکن بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی۔ البتہ جب ضعف پرھیں۔ حضرت نے باہر نہ نکلنے کے تھم کوتو مجبوراً مان لیا ،لیکن بیٹھ کر نماز نہیں بڑھی ۔ البتہ جب ضعف اپنی انہا کو بھی گیا اور کھڑ ہے ہونے کی سکت جسم میں باقی ہی نہیں رہی ، تو آخر میں ہفتہ عشرہ بیٹھ کر نماز اوا فرماتے رہے ، قضا پھر بھی کوئی ایک نماز نہیں ہوئی۔

#### كيااذان موگئ ؟

نومبر کا اخیر عشره بهت زیاده شدت مرض اور تکلیف کا تھا، گر جب نماز کا وقت ہوتا فوراً دریافت فرماتے شے کہ کیااذان ہوگئی؟اگر معلوم ہوتا کہ اذان ہوگئ ہے، تو فورا نماز کی تیاری شروع فرما دیا ہے۔ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، میں بدن دبار ہاتھا، فرمایا کہ اذان ہوگئی؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں! گرابھی کوئی دومنٹ گذر ہے ہوں گے، ابھی تو کافی وقت ہے آپ تھوڑی دیراور آرام فرمالیس، فرمانے

رہتی ہے''۔ رہتی ہے''۔

#### جب قدر افاقه موا:

ای بیاری کے دوران میں جب کچھ صحت کے آثار نمایاں ہونے گے اور اطبانے مہمان فلنے میں جاکر جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دیدی۔ اب حضرت بالکل اسی طرح نماز معسنن و محبات ادا فرماتے ، جیسے حالت صحت میں ہول۔ ہم لوگوں نے ارادہ بھی کیا کہ امام صاحب سے کہدیں کہ نماز فررااختصار کے ساتھ پڑھا کریں ، لیکن اس سلسلہ میں حضرت کی شدت کود کیھتے ہوئے کی کو ہمت نہ ہوئی۔

فقا كہ جس حالت كوہم سخت تكليف ومشقت سمجھ رہے ہيں ،ان كے لئے اسى ميں راحت ولزت م ظاہر ہے كہ بيحال اسى بندے كا ہوسكتا ہے، جس كورسول الله صلى الله عليه وسلم كى ..... "قوة عينى فى الصلوة "اور" يا بلال أرحنى بالصلوة "والى كيفيت سے خاص حصه ملاہو۔ (تحديث فتحت)

نماز میں استغراقی کیفیت:

شیخ الاسلام حضرت مدنی " نے ایک مرتبہ میرٹھ اسٹیشن پرنما زِمغرب شروع فر مائی ، نماز کی نیہ باندھی ہی تھی کہ گاڑی نے سیٹی دیدی ، بہت سے حضرات نیت تو ژکر گاڑی میں سوار ہو گئے ، لیکن حضرت نے بہت اطمینان سے نماز ادا فر مائی اور دعا ما تک کر گاڑی میں سوار ہوئے ۔ خدام میں سے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت ! ہم لوگوں کوسیٹی کی آ وازس کراس قدر بے تا بی کیوں ہوگئ تھی ؟ حضرت فی فر مانا :

''بھائی! اگر میں بھی بھی سیٹی کی آواز سنتا تو میری بھی الیی ہی حالت ہوجاتی!
سی نے خوب کہا ہے ۔۔۔۔۔
نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے

نہ غرض کسی سے نہ واسطہ بچھے کام اپنے ہی کام سے ترے ذکر سے ترے شکر سے تری یاد سے ترے نام سے

(انفاس قدسیه)

آج عملی زندگی میں دینیات وین فکر ، دینی ذہن ، اسلامی معاملات اور اسلامی معاشرت متروک ہوچکی ہے۔ صرف نماز باقی رہ گئی مگر مسلمانوں نے اسے بھی طاق نسیاں پردے مارا ہے۔ بہت سے فقیر ، بہت سے پیرزاد ہے اور بہت سے صاحبزاد ہے تارک الصلوق ہوکر بھی مرجع خلائق ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری فرمایا کرتے :

"اوگ منزل گاو قرب کے نزدیک صرف اس وقت جاسکتے ہیں ، جب نماز میں کمل فرماں برداری کریں ......

جذب و جنول کا راسته نکلا قریب کا کیفی حرم کی راه طوالت کی راه تھی"

جماعت میں شرکت:

فينخ الاسلام حضرت مدنى " كرداماد حضرت مولا نارشيدالدين بيان فرمات بين:

#### خلاف سنت نماز مين مزانيين آتا:

اتفاق ہے اس دوران میں تھیم مجدیلین صاحب بجنوری ممبر مجلس شوری دارالعلوم دارند تشریف لائے اورانہوں نے بھی حضرت کی اس کیفیت کا مشاہدہ کیا تو رخصت ہوتے وقت حضرت کی اس کیفیت کا مشاہدہ کیا تو رخصت ہوتے وقت حضرت کی اس کیفیت کا مشاہدہ کیا تو رخصت ہوتے وقت حضرت ہے صاحب نے فرمایا کہ آپ برمرض کا غلبہ ہوتا جارہا ہے اوراس مرض میں آ رام کی شدید ضرورت ہے اس لئے اوّل تو آپ باہر تشریف نہ لے جا کیں اور اگر جا کیں بھی تو نماز ذرا اختصار کے ساتھ اللہ فرما کیں۔ آپ کے یہاں تو وہی صحت و تندرتی والا دستور چل رہا ہے۔مرض کے عالم میں اگر پچھ سنور اللہ میں سے بائداز میں جواب دیا کہ مستحبات چھوٹ جا کیں قف کیا مضا لگہ ہے؟ لیکن حضرت نے انہیں ایسے عجیب انداز میں جواب دیا کہ اس کے بعد پچھ برض ومعروض کی کوئی گئجائش ہی نہرہی ، آپ نے فرمایا :

'' ٹھیک ہے، گرمیں کیا کروں، مجھ کوخلاف سنت نماز میں مزائی نہیں آتا۔ بیس کر کھیک ہے، گرمیں کیا کروں، مجھ کوخلاف سنت نماز میں مزائی نہیں آتا۔ بیس کر تھیم صاحب خاموش ہو گئے اور ہم نے بھی اس بارے میں آئندہ کچھ کہنے کا خیال دل سے تکال دیا''۔ (شیخ الاسلام ص ۱۳۱)

بیا یک حقیقت ہے کہ نماز کا ذوق اوراس میں انہاک اس وقت تک نہیں ہوسکتا، جب تک کہ انسان کواس کی لذت اور حقیقی ذا کفتہ نصیب نہ ہواور نماز سنت کے مطابق آئے تھوں کی ٹھنڈک، در دول کا دوا، قلب کی غذااور روح کی قوت نہ بن جائے۔

# عِارياني پرنمازنه پرهي :

مولانارشیدالوحیدی بیان فرماتے ہیں:

حضرت مدنی "ایام علالت میں بھی راضی نہ ہوئے کہ بستر پرنماز پڑھیں، نہ بھی تیم کے لئے تیار ہوئے ، جب حضرت ؓ نے اصرار کی شدت دیکھی ، تو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا صاحب ہے (جوبہ لسلہ عیادت تشریف لائے ہوئے تھے ) فرمایا کہ :

"دو یکھنے، ان لوگوں نے مبحد چھڑادی، جماعت چھڑادی اور اب بستر پر نماز پڑھنے
کے لئے کہدر ہے جیں۔ کیا تھم ہے؟ حضرت شیخ الحدیث نے جواب میں فرمایا کہ میر ے
خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، سطح برابر ہے اور نماز کے لئے اتی شرط کافی ہے، پھر
حضرت نے تیم کے بارے میں دریافت کیا تو جواب میں فرمایا کہ پانی سے چونکہ نقصال
نہیں ہوتا، صرف نقل وحرکت میں وشواری ہوتی ہے، اس لئے مناسب نہیں معلوم ہوتا"۔

کارنومبر کے 190ء کوطبعت بہت زیادہ خراب ہوگئ تو مولا نا اسعدصاحب نے تھیم ذکی اجمہ صاحب بریلوی کوفون کیا۔ موصوف شام کوتشریف لے آئے تو حضرت ؓ نے پوری تفصیل سے مرض کی کیفیت بیان فرمائی۔ موصوف تھیم صدیق صاحب کے ایک نسخہ سے موافقت فرمائی ،گرغذا میں بعض چیز دن کا اضافہ کر دیا۔ اگلے روز شخ الحدیث مولا نامجر ذکر یا صاحب ڈاکٹر برکت علی صاحب سہار نپوری کے ہمراہ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے تقریباً پون گھنٹہ معائنہ فرما یا اور نسخ تجویز کیا۔

''مگر وہ بعض حضرات کے سامنے اس بات پر اپنی حیرت کا اظہار کئے بغیر نہ رہ سکے کو طبی نقطہ نظر سے اسبابِ زندگی کے فقد ان کے باوجود حضرت والاحیات ہیں'۔

بہر حال اس قد رشد سے مرض کے باوجود اس عرصہ ہیں بھی نماز چار پائی پرنہیں پر بھی ۔ قریب بہر حال اس قد رشد سے مرض کے باوجود اس عرصہ ہیں بھی نماز چار پائی پرنہیں پر بھی ۔ قریب بہر حال اس قد رشد سے مرض کے باوجود اس عرصہ ہیں بھی نماز وار پائی پرنہیں پر بھی ۔ قریب بھی کی پرتشریف لے جاتے اور وضوکر کے نہایت اطمینان سے نماز ادا فرما ہے ۔

# المتمام صلوة كاجرت الكيزواقعه:

سر الومبر کا واقعہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ غالبًا فرض کی دوسری رکعت تھی۔ میں قریب ہی کی کام میں معروف تھا۔ مولا نا اسعد صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی چیج کرفر مایا: دیکھو! دیکھو! میں گھبرا کرمڑا تو بڑا رفت انگیز منظر سامنے تھا، جب تک ہم دوڑ کرفریب پنجیں، حضرت چوک سے نیچ گرچک تھے۔ میں نے اور مولا نا اسعد صاحب نے مل کرا کھایا۔ زبان پر اللہ اللہ جاری تھا، کھانی کی شدت سے سانس رُ کئے لگا تھا۔ مولا نا عزیز احمد صاحب قاسمی نے ہیر پر اور میں نے جلدی جلدی پشت پر اور مولا نا اسعد صاحب نے عرض کیا ۔ ورمولا نا اسعد صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھ پھیرا، جب پچھ سکون ہوا، تو مولا نا اسعد صاحب نے عرض کیا گیا جی ہاں! ہے۔ یہ اور مولا نا اسعد صاحب نے جوش کیا گیا جی ہاں! ہے۔ یہ کہ حضرت! چار پائی پر تشریف لے چلیس ۔ پوچھا نماز کا وقت ہے؟ عرض کیا گیا جی ہاں! ہے۔ یہ ضرانیت با ندھی اور نہایت اطمینان سے فرض ادا کرنے کے بعد بستر پر تشریف لے گئے ۔ مولا نا مور نہا مور ہا تھا؟ فرمایا کہ بھائی یہ زندگی میں پہلاموقع مزیز احمد صاحب نے پوچھا، حضرت! آپ کو پچھ موس ہور ہا تھا؟ فرمایا کہ بھائی یہ زندگی میں پہلاموقع میں کہ مجھ نہ سکی میں بھی بھی تھا، صرف انتایا د پڑتا ہے کہ تخت زور زور سے گھومتا ہوا محسوس ہور ہا تھا۔ فالسلام نہرص ۲۱۹)

نماز کے لئے کوئی بابندی عائدنہ کی جائے:
ماز کے سائے کوئی بابندی عائدنہ کی جائے:
حضرت مولانا سید فخرالحن صاحب استاد دار العلوم دیوبندر قبطراز ہیں:

حضرت مدني مجمى تو محمر عربي الله عليه وسلم ك غلام، جا نثار اور عاشق زار تھے۔

# ہ پاوگ جھے مسجد جانے سے بھی رو کتے ہیں:

حضرت مرض وفات میں ڈاکٹروں کی شدید ہدایات اور تیارداروں کے بے پناہ اصرار سے بچورہوکر تقریباً ۲۵ یوم اندرونِ خانہ صاحب فراش رہے، جب ڈاکٹری علاج ترک ہوا، اور بجائے اس کے یونانی معالجی شروع ہوا تو اطباء نے مردانہ نشست گاہ تک آنے کی اجازت دیدی۔۲۰ رہیج الاوّل کے یونانی معالجی شروع ہوا تو اطباء نے مردانہ نشست گاہ تک آنے کی اجازت دیدی۔۲۰ مردیج الاوّل کے یہاں نمازیں جماعت سے شروع کی گئیں۔ یہاں اتنا بچوم ہوتا کہ فیس صحن تک پہنچ جائیں، جس روز باہر تشریف لائے، اسی روز مغرب کے ہوئیں۔ یہاں اتنا بچوم ہوتا کہ فیس صحن تک بات مان کی اور مسجد تشریف ہوتا کہ فیس کے اور ہوت مجد جانے کا ارادہ کرلیا، مگر مولا نا اسعد صاحب نے اصرار کیا تو اس کی بات مان کی اور مسجد تشریف ہوئی اللہ کے اور کی جانے اور کی جانے گئے اور کی جانے گئے اور کی جانے کے گئے اور کریا۔ایک روز بعد نمازِ عصر فرمانے گئے :

"آپلوگ مجھے مسجد جانے سے بھی رو کتے ہیں ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدتِ مرض میں بھی دوآ دمیوں کے سہارے مسجد جاتے تھے'۔

صاحبزادہ محتر ماسعد صاحب نے عرض کیا کہ ..... وہ مسجد قریب تھی! فرمایا، میری مسجد کون کا دور ہے، کیکن صاحبزادہ محتر م نے برجت عرض کیا کہ حضرت! وہ تو حجرہ سے بالکل متصل تھی، آپ کی معجد تو کافی دور ہے۔

### رک جماعت برراضی نہ ہوئے:

اارشعبان ۱۳۳۳ ہے کوشریف حسین کی فوجوں نے طاکف کامحاصرہ کرلیااور مسیح سے قبل ہی جملہ ہوگیا۔ حضرت شخ الہند اور حضرت مدنی آ اپنے دیگر رفقاء کے ساتھ محصور ہوگئے، ہروفت سروں پر گولیاں گزرتی رہتی تھیں ،لیکن بیاللہ والے محدا بن عباس میں پانچوں وفت نماز باجماعت اوا فرماتے۔ راستہ انتائی خطرناک تھا، لوگوں نے منع کیا، فوجیوں نے سمجھایا ،لیکن بیر حضرات ترک جماعت پر راضی نہ ہوئے۔

ایک دن مغرب کے بعد بیر حضرات نوافل میں مشغول تھے ، مسجد ابن عباس کے سامنے والے

(مرض وفات کا تذکرہ ہے) درمیان میں کچھافاقہ ہوا، تو حضرت نماز فجر کے لئے بھی ہوں میں جانے گئے۔ حکیم محمد سین حارت کی ہمت خداداد کو بھلاکون پابند کر سکتا تھا۔ آپ اس شدت اور تاکید کے ساتھ ممانعت کی ،کین حضرت کی ہمت خداداد کو بھلاکون پابند کر سکتا تھا۔ آپ اس کے باوجود مسجد تشریف لے جانے رہے، تو ایک دن اہل خانہ میں سے کسی نے فرط مجب میں ہے جرائت کی آپ کے کمرے کا دروازہ ہا ہرسے بند کردیا، جب چیکے سے اُٹھے کہ نماز فجر کے لئے با ہرتشریف لے جا کمیں تو دیکھا کہ دروازہ ہا ہرسے بند ہے، آپ اس حرکت پر بیجد تا راض اور خفا ہوئے اور اس کا اظہار فرمایا، پھر صرف یہی نہیں بلکہ جب ناشتہ کے وقت جو پچھا طباء نے بنارکھا تھا، اہلیہ محتر مہ اور صاحز ادی ریحانہ سلمہانے پیش کیا، تو اس طرح نا راضگی سے ہاتھ مارا کہ تمام برتن گر کر ٹوٹ گئے، جب گھر والوں نے بہت معافی مانگی تو اس شرط پر ناشتہ فرمایا کہ :

"جھ پرنماز کے سلسلہ میں کسی تنم کی پابندی عائدنہ کی جائے"۔

#### آنسو تقمتے ہی نہ تھے:

وفات سے دوروز قبل حضرتؓ نے قاری اصغرعلی صاحب ، مولا ناسید فخر الدین صاحب ﷺ الحدیث جس کوحضرتؓ نے اپنی حیات ہی میں عارضی طور پر درسِ نظامی کے لئے بلالیا تھا۔ان حضرات کے سامنے اپنی نماز دں پر جنہیں تیم سے ادا کیا تھا'اظہارِ افسوس کرتے ہوئے فرمایا:

''د یکھئے بیٹے بیٹے بلاوضونمازیں ٹرخارہا ہوں ،اس بات کا مجھے بیحدقلق ہے،اتناہی فرماسکے تھے کہ آپ پر رفت طاری ہوگئی اور پھراس قدر روئے کہ پوراجہم لرزنے لگا اور آنسو تھے کہ تھے نے کا نام نہیں لے رہے تھے،جس پیکر صبر واستقلال اور جسمہ صبر وقتل نے کبھی بوی سے بوی مصیبت پرایک آنسونہ گرایا ہو، وہ آج خوف خداسے کس قدرلرزہ براندام تھا''۔ (شخ الاسلام نمبر ص ۲۰۰۷)

محری بی با جماعت نماز کااس قدر اہتمام فرماتے کہ دوآ دمیوں کے سہارے مجد تشریف لاتے اور باجماعت نماز اداکرتے۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ابو بکر صدیق "کو تھم دیا کہ وہ نمازوں کی امامت کریں۔ روایات کے مطابق هفور اکرم علیق کی زندگی کے آخری ایام میں ابو بکر صدیق "نے سترہ (۱۷) نمازوں کی امامت فرمائی۔ بہر حال نماز میرے آقاکی آئھوں کی ٹھنڈک تھی ، فرمایا کرتے: ''اد حنا یا بلال''۔ مولانا اسعد صاحب ہی کا بیان ہے کہ حضرت جب گھر پر ہوتے تو آخر شب میں اپنے کہ حضرت جب گھر پر ہوتے تو آخر شب میں اپنے اور نہجد میں معروف ہوجاتے۔اس وقت کسی کو کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی اور نہ کوئی جرائت کرتا تھا۔ ہاں میرے لئے اس قدر رعایت تھی کہ اگر بھی کسی ضرورت سے اس خاص وقت میں بھی کمرے میں چلا جاتا تو خفل کا اظہار نہیں فر ماتے تھے۔ چٹا نچہ جب ان اوقات مخصوصہ میں کرے میں جانا ہوا تو اکثر حضرت کو داروقطار روتے دیکھا، پاس ہی تولیہ رکھار ہتا تھا اور بھی وہ اس کمرے میں جانا ہوا تو اکثر حضرت کے اسے ابھی وھوکرڈ ال دیا ہو۔ (شخ الاسلام نمبر سے ۲۰۰۷)

## نمازاورتراوت کی امامت خود کرتے تھے:

حضرت مولا ناعبدالحميد صاحب اعظمي لكصة بين:

یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی " کا مخصوص لہجہ اور ان کی نماز کا خشوع نہ صرف ہندوستان بلکہ عرب اور حجاز میں بھی ممتاز ومسلم ہے۔سلبٹ میں حضرت مدنی " نماز اور تراوی کی امت خود فر ماتے۔ اس لئے تراوی کی شرکت کے لئے دور در از سے روز انہ سینکڑ وں آ دمی آتے اور تراوی و تہجد کی شرکت فر ماکر صبح کوا ہے گھر روانہ ہوجاتے۔

#### قرأت قرآن كى لذتين:

تراوح میں شرکت کے لئے جمع دور دور سے آتا تھا۔اذان کے بعد ہی مسجد پُر ہوجاتی تھی۔
بعد میں آنے والوں کوجگہ بھی نہیں ملتی تھی۔حضرت مدنی " کے تشریف لے جانے کے لئے درمیان میں تھوڑی ہی جگہ رکھی جاتی تھی۔مسجد میں تشریف لاتے وقت متولی مسجد پانی کا گلاس پہلے سے بھر کرانظار میں گھڑ ہے ہوتے کہ حضرت " مکان سے جائے وغیرہ سے فراغت کے بعد ایک پان کھا کر موٹر میں تشریف فر ماہوتے اور کلی کر کے سید ھے مصلتے پر پہنچتے تھے۔ کثر تِ بجوم کی وجہ سے ایک دو مجبر تو ضرور ہوتے تھے۔ اخر عشرہ میں کئی مبتر ہوجاتے ۔تراوی میں ڈھائی پارے قرآن اس طرح پڑھتے کہ اوّل جوتے سے اور ای سوا پارہ کوسولہ رکعتوں میں حضرت قدس سرہ پڑھتے ۔ اور ای سوا پارہ کوسولہ رکعتوں میں حضرت قدس سرہ پڑھتے۔ ہوئی بیدا تو بھر بہت لمبا ہوجا تا۔حضرت مدنی " پر تراوی میں قرآن پڑھتے ہوئے بعض اوقات ایک جوش بیدا موجا تا کہ اس وقت کی لذت سننے والے ہی کومعلوم ہے۔ تراوی کے بعد بہت طویل دُ عاہوتی ،جس میں موجا تا کہ اس وقت کی لذت سننے والے ہی کومعلوم ہے۔ تراوی کے بعد بہت طویل دُ عاہوتی ،جس میں عاضرین پر گرید دیکا کا ایساز ور ہوتا کہ بسااوقات ساری مسجد گوننے جاتی۔ (اکار کارمضان ص ۱۵۸)

ترکی فوجوں کے موریچ پرتمام عربی فوجیں پوری قوت کے ساتھ حمللہ آور ہوئیں ترک نوجوان پہا ہو کراس مسجد ابن عباس میں آگئے ، اُنہوں نے چھتوں اور میناروں کولوموں چہ بنا کر گولیاں چلانی شروع کر ویں ۔ طرفین میں سخت جنگ ہوئی ۔ مسجد پر فوجیں بارش کی طرح گولولیاں برسار ہی تھیں ، مگر اللہ والوں کی سے جماعت بڑے اطمینان سے نوافل میں مشخول رہی۔

جب بیرحضرات نوافل سے فارغ ہو گئے تو ترک نوجواانوں کی ہمت بڑھائے میں معرون ہو گئے ،فر ماتے جاتے تھے کہ:

" گھبرانامسلمان کا کام نہیں ہے اور اس موت سے اچھی) کوئی دوسری موت نہیں '۔ (تذکرہ شخ مدنی )

#### عبادت ورياضت اورخوف وخشيت:

حضرت مولا ناظفیر الدین صاحب رکن دارالا فرقاء دارالععلوم دیوبندراوی ہیں:
حضرت شخ الاسلام اپنی بعض خصوصیات میں مفرد سے نیند پر آپ کواس قدر قابوتھا کہ جب چاہتے چند منٹ کے لئے سوجاتے اور پھر دفت پر اُٹھ کراپ کام میں مصردف ہوجاتے ، بکٹرت ایما ہوتا کہ سفر میں یا جلسہ گاہ میں دو بجے رات جا گنا پڑتا ، مگر بایں ہم نہ تبجد میں کھڑے ہیں اور پھر ای حال آتے ، سوجاتے اور پھر گھنٹے آدھ گھنٹے کے بعد دیکھا جاتا کہ آپ تہجد میں کھڑے ہیں اور پھر ای حال میں صاحب ندد کا میں صحب ندد کا میں کہ ایک دفعہ اعظم گڑھ کی طرف سے حضرت کی واپسی ، ہوئی ، میں بھی ساتھ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا ، جب حضرت نے محمول کیا کہ لوگ آرام کی نیند لے رہے ہیں ۔ آپ خاموثی سے اُٹھے ، وضو فرایا اور ہیں بھی وضو کرکے فرایا اور ہیں بھی دوسوک کے ۔ میں بیسب دیکھر ہا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بھی وضو کرکے ساتھ کھڑ اہوگیا ، پھر پوری رات حضرت نے اسی طرح گذاردی۔

ای طرح صاحبزادہ مولانا اسعد صاحب نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں تنہا حضرت کے ساتھ سفر میں تھا۔ رات کے وقت مجھ سے باصرار فر مایا کہ اوپر جاکر سوجا، مجھے تکلف ہوا، حضرت نے فر الا تکلف نہ کرو۔ الغرض حضرت کے اصرار کے باعث میں اوپر کی سیٹ پر جاکر لیٹ گیا۔ حضرت نیچ کا سیٹ پر لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے جلد نیندنہ آئی ، گرجب حضرت کو کوئسوس ہوا کہ میں سوچکا ہوں ، تو آپ نے اُٹھ کروضوفر مایا اور نماز کے لئے کھڑے ہوگئے۔

شخ الاسلام حضرت مدنی " کے پیچھے تراوئ پڑھنے میں ہم نے پیچیب بات دیکھی کہ حضرت مرحم ہرسورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بھی جہراً پڑھتے۔ چندروز تک مسلسل دیکھنے کے بعد آخر مرحم ہرسورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بھی جہراً پڑھتے۔ چندروز تک مسلسل دیکھنے کے بعد آخر مرحم ہرسورہ کے شاہ دریا فت کر بیٹھا، فرمایا :

می ندر با گیااور دریافت کر بیشا، فرمایا:

در بین تراوت کی میں حفص کی قرات پر عمل کرتا ہوں۔ ان کی تحقیق بیہ کہ بسم الله

المرحمن المرحین المرحیم ہرسورہ کا جزوہ ہاں لئے فرائض میں ایسا کرنے سے احتیاط کرتا

ہوں ، مگر نوافل میں حفص کی تحقیق پر اس لئے عمل کرتا ہوں کہ ان کے نزدیک بھی پورا

قران کریم ختم ہوجائے۔ ورنہ خواہ مخواہ ایک ایک آیت ہرسورہ میں تلاوت سے رہ

جائے گی اور اس طرح کچھ لوگوں کے نزدیک پوراقر آن شریف ختم نہ ہوسکے گا'۔

یمرفر مایا:

'' مجھے جرت ہے کہ لوگ بسم الله مجریها و موسلها میں تو حفص کی قرات کا لحاظ کرتے ہوئے عام قاعدہ کے خلاف پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ کی جہزا قرات اور وہ بھی نوافل میں کیوں تا مل کیا جاتا ہے۔ بہر حال میں تراوی میں پورے قرآن کے ختم کے خیال سے حفص کی تحقیق پڑمل کرتا ہوں۔ اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی''۔

(مولانامدني كارمضان ص١١١)

قرآنِ مجیداللہ کا کلام ہے، پڑھتے جائے اور نیکیاں سمٹنتے جائے ،افسوس ہم صبح اُٹھتے ہی اخبار پڑھتے ہیں، چائے نوشی میں لگ جاتے ہیں، رات گئے تک کہانیاں، ڈائجسٹ، میگزین اور کیا کیا بڑھ جاتے ہیں، کا وق ہم میں موجود نہیں۔اگرایک پارہ ہم روزانہ پڑھیں، تونیکیوں کے کتنے خزانے ہمارے ہاتھ لگ سکتے ہیں ......

وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآں ہو کر

\* \* \*

#### تلاوت قرآن سے بے پناہ شغف:

حضرت مولاناتسیم احمد صاحب فریدی شیخ الاسلام حضرت مدنی" کے شوقِ تلاوت قرآن کی کہانی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

بہت سے حفاظ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف رمضان المبارک میں دور کرتے ہیں اور گیارہ مہینے قرآنِ کریم کو طاقِ نسیاں کی زینت بنائے رکھتے ہیں ۔ جبکہ ضعف اور ہجومِ مشاغل میں تر اور کے میں بھی قرآنِ کریم کا سننا اور سنانا دشوار ہوتا ہے ۔ حضرت نہ صرف یہ کہ تر اور کی وہجد میں تلاوتِ قرآن کریم کا اہتمام فرماتے تھے، بلکہ عام دنوں میں بھی ) نوافل میں راتوں کو بیداررہ کر تلاوتِ قرآن کریم کے روحانی کیف سے لذت اندوز ہوتے تھے، ریل میں جیل میں مالٹا کے اسارت خانے میں حالتِ صحت ومرض کیف سے لذت اندوز ہوتے تھے، ریل میں جیل میں مالٹا کے اسارت خانے میں حالتِ صحت ومرض میں عالم جوانی و پیری میں غرضیکہ ہمیشہ اور ہر دور میں قرآنِ کریم کے سننے اور سنانے کا معمول نہایت بیدا ہوئی ابندی سے جاری رہا۔ آپ کے اس ذوق اور شغف سے کتنے قلوب میں حفظ قرآن کی اہمیت بیدا ہوئی اور کتنے متوسلین نے آپ کی برکت سے اپنے بچوں کوقر آنِ مجید حفظ کرایا اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لئے ارشاد فر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کونور سے بھرد ہے، جس طرح انہوں نے رمضان میں (قیامِ تراوت کے خدریعہ) مساجد کو معتور کی قبر کونور سے بھرد ہے ہی جس طرح انہوں نے رمضان میں (قیامِ تراوت کے کے ذریعہ) مساجد کو معتور کیا ، ایسے ہی حضرت کا ہرمتوسل آپ کے لئے بھی یہی دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کوروش کرے کہ آپ نے عملی نمونہ دکھا کر حفظ و تلاوت قرآنِ پاک کاعام جذبہ بیدا فر مایا اور لاکھوں قلوب قیام کی برکتوں سے منقر رہو گئے۔ (شیخ الاسلام نبرص ۱۳۱)

تراوی میں حفص کی قرات: حضرت مولاناعبدالحمیداعظمی فرماتے ہیں: اب نه

# حضورافرس عليسة سي مشالة ومحبت ومحبت اطاعت اتباع سنت اوراستقامت

## جمال محمد عليسة كامنظر:

کسی کی ذات سے محبت یا تو کسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا کمال واحسان کی وجہ سے سے ہوتی ہے یا کمال واحسان کی وجہ سے سے سے سے کال کن کہ عزیز جہاں شوی سے جہاں تک جمال محمد علیہ کے گواہ صحابہ کرام میں ۔ایک صحابی رسون جہاں تک جمال محمد علیہ کے گاہ صحابہ کرام میں ۔ایک صحابی رسون فرماتے ہیں، جب حضور سامنے سے تشریف لاتے ، یوں لگنا جیسے سورج نکل آیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں، جب حضور سامنے سے تشریف لاتے ، یوں لگنا جیسے سورج نکل آیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں میں جب حضور سامنے سے تشریف لاتے ، یوں لگنا جیسے سورج نکل آیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ، جب حضور سامنے سے تشریف لاتے ، یوں لگنا جیسے سورج نکل آیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ، جب حضور سامنے سے تشریف لاتے ، یوں لگنا جیسے سورج نکل آیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ، جب حضور سامنے سے تشریف لاتے ، یوں لگنا جیسے سورج نکل آیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ، جب حضور سامنے سے تشریف لاتے ، یوں لگنا جیسے سورج نکل آیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ، جب حضور سامنے سے تشریف لاتے ، یوں لگنا جیسے سورج نکل آیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ، جب حضور سامنے سے تشریف لاتے ، یوں لگنا جیسے سورج نکل آیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ، جب حضور سامنے سے تشریف لاتے ، یوں لگنا جیسے سورج نکل آیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ، جب حضور سامنے سے تشریف لاتے ، یوں لگنا جیسے سورج نکل آیا۔

وَاحُسَنُ مِنْكَ لَمُ تَرُقَطُّ عَيْنِي وَاجُمَلُ مِنْكَ لَمُ تَلِدِ النِّسَاءُ لَمُ تَلِدِ النِّسَاءُ لَحُلِقَتَ مُبَرِّاً مِنُ كُلِّ عَيْبٍ كَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ لَحُلِقْتَ مُبَرِّاً مِنُ كُلِّ عَيْبٍ كَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ لَا اللَّهِ عَيْنِهِ اللَّهُ عَيْنِهِ اللَّهِ عَيْنِهِ اللَّهِ عَيْنِهِ اللَّهُ عَيْنِهِ اللَّهُ عَيْنِهُ عَيْنِهِ اللَّهُ عَيْنِهُ عَيْنِهِ اللَّهُ عَيْنِهُ عَيْنِهِ اللَّهُ عَيْنِهُ عَيْنِهِ اللَّهُ عَيْنِهِ اللَّهُ عَيْنِهُ عَيْنِهِ اللَّهُ عَيْنِهُ عَيْنِهِ اللَّهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهِ عَيْنِهُ عَيْنَهُ عَيْنَ عَلَمُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنَ عَمْنَ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنَهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنَهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَامُ عَيْنَهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنِهُ عَيْنَامُ عَيْنَهُ عَيْنِهُ عَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَيْنَامُ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلَيْمُ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْنِهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَ

ہوگا،جن سے اندازہ ہوسکے کہ سنن نبویہ کا اتباع گویا آپ کا مزاج بن گیا تھا۔

مثلًا تکیہ چڑے کا استعال فرماتے تھے، کھانا کھاتے وقت نشست ہمیشہ سنت کے مطابق ہوتی تھی۔اپنے دسترخوان پر (جو عام طور پر گول ہوتا اور جس پر دس بارہ آ دمی آپ کے ساتھ دائرہ بنا کر بیٹھتے) سالن ایک ہی بڑے برتن میں ہوتا اور سب کے ہاتھ ای ایک برتن میں پڑتے ،حتی کہ اگر کہیں وعوت میں شرکت فرماتے اور وہاں آج کل کے رواج کے مطابق ہر شخص کے کھانے کی پلیٹ الگ ہوتی تواییخ قریب دالوں کواپنے ساتھ شامل فرما کر دہاں بھی مسنون طریقہ پران کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا تناول فرماتے۔

## تعظیماً کھڑے ہونے پرناراضکی:

اس طرح أمضى بيضے اور ليننے سونے ميں حتی كه لباس اور جوتا پہننے ميں بھی طريقة سنت كى یابندی فرماتے ..... اگرآپ کے تشریف لانے پرآپ کے نیاز منداور خدام تعظیماً کھڑے ہوجاتے ( جیسا کہ آج کل عام دستور ہے ) تو ناراضگی کا اظہار فرماتے ، بلکہ بعض اوقات اس اظہارِ ناراضگی میں برافروخی بھی ہوتی ....اورفر ماتے! کہ:

" آ پاوگ کیوں کھڑے ہوئے ، کیا آ پ کومعلوم نہیں ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح کھڑ ہے ہونے سے نا گواری ہوتی تھی'۔

حضرت مدنی " گھر کے افراد سے بھی اپنے کام کے لئے نہ فرماتے۔بدن دبوانے ،سریرتیل لگوانے یا گرمیوں میں پنکھا جھلنے اور سخت سے سخت گرمی میں بھی بجلی کا پنکھا کھو لنے کی بھی فر مائش نہیں كى -ازخودا گركوئى خدمت كے لئے حاضر ہوتا ،تومنع فر مادیتے ،مگراصرار پراجازت مرحمت فر مادیتے تھے۔ پڑھے لکھے حضرات اگر پنکھا جھلنے کے لئے اصرار کرتے تو منع کرتے ہوئے فرماتے کہ کیا حضوراً سے بھی پنکھا جھلوانا ثابت ہے؟؟ جب بھی آپ کی تشریف آوری پرلوگ تعظیماً کھڑے ہوجاتے تو برہمی كے ساتھ انہيں بيٹے كاحكم فرماتے اوراس وفت تك تشريف ندر كھتے جب تك كدا يك ايك فردا پي جگه پر بينه نه جاتا، الركم عبون والعلماء اورطلباء موت تويه حديث يراحة سي الاتقومنوا لى كما يقوم الا عاجم لكبرائهم او كما قال (ليني مير \_ لي تغظيماً ال طرح مت كفر \_ بوجايا كروجيسے كماہل عجم اينے بروں كے لئے كھڑ ہے ہوتے ہيں)

بیروزمر و کی چندمثالیں ہیں،جن سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ معاشرت اور عادات میں بھی

نظر بھلا رُخِ انور یہ کس طرح تھیرے نگاہِ سوز ہے نظارہ جمال ان کا باقی رہی احساسات کی بات 'ونیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا کے بعد نبی کریم اللہ کے ذات سے بڑھ کراحسانات کسی کے بیس ،اللہ کے بعدو ہی سب سے بڑے کس ہیں۔

#### عشقِ رسول عليه كي حقيقت:

محبت کے تمام اسباب حضور علیہ میں بدرجہ اتم موجود ہیں ،لیکن محبت رسول معنوی ادر اُصولی چیز ہے۔اس محبت اور لگاؤ کا مطلب سے کہ ہم زندگی کے اس ڈھنگ کو پبند کرتے ہیں،جس کو ہمارے نبی نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ صرف سرور کا تنات کا نام لے کراُ چھل پڑنا، وجد میں آنااور بے ہوش ہونا محبت نہیں۔محبت سے کہ روز مرہ کے کا موں میں ہم ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں اور بوری زندگی کانقشه بول تر تیب دین که جماری هر بر بات اور هر هرادامین سنت واطاعت رسول می پیروی کا

شیخ الاسلام حضرت مدنی " محمر علی کے سیجے عاشق ،محبّ اور جانثار تھے۔انہوں نے زندگی کے ہرموڑ پرمحبتِ رسول علیہ کا ظہارزبان سے بیں عمل سے کیااور کامل اتباعِ نبوی کواپنا شعار بنایا۔

#### محبت اورانتاع سُنّت:

حضرت مولا نامحم منظور نعمانی " تحریر فرماتے ہیں:

اس عاجز نے اس باب میں حضرت مدنی " کو بہت متازیایا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے ادنی نسبت رکھنےوالی ہر چیز کے ساتھ حتی کہ مدینہ طیبہ کی مٹی کے ساتھ حضرت کو جو خاص قلبی تعلق تھا،جس کااظہارا پیے موقع پر عملی زندگی میں قدرتی طور پر ہوتار ہتا تھا،اس کی مثال اس عاجز نے دوسری جگہیں کی

# روزمره کے اعمال میں سنت کی پابندی:

ای طرح انتاع سنت کا اجتمام اور شغف ،عبادات بی مین نبیس بلکه اُمورِ معاشرت اور عادات میں بھی جس قدر فرماتے تھے۔تلاش کرنے والے کواس کی مثالیں خواصِ اہل دین میں بھی شاذہ نا در ہی ملیں گی ۔اس سلسلہ میں بعض عا دات اور روز مرہ کی بعض ایسی با توں کا ذکر کرنا غالبًا نا مناسب نہ

بنی کی شادی اور انتاع سنت:

چنانچہ ٹانڈ ہ تشریف لے گئے ، توایک روز بعد نماز عصر حاضرین سے بیٹے رہنے کے لئے فر مایا اور بغیر کسی اہتمام وانصرام خالہ زاد بھائی مولا تا سید حمید الدین صاحب کے صاحبز اد ہے مولوی رشید الدین کے ساتھ صاحبز ادی کا عقد فر ما دیا اور اس تاریخ کو زصتی ہوگئی۔ اس طرح رسول اللہ کے ایک الدین کے ساتھ صاحبز ادمی کا عقد فر ما دیا اور اس تاریخ کو زصتی ہوگئی۔ اس طرح رسول اللہ کے ایک المتی نے اپنی لخت جگر کو فیک آتا کی طرح اپنے غربت کدہ سے رخصت کیا۔ (شیخ الاسلام نبرص ۲۳۳۳)

كفتكومين انتاع سنت:

ایک مرتبہ حضرت مدنی "فے درس بخاری کے دوران ارشادفر مایا کہ:

''بفضلہ تعالیٰ میں بسرعت تقریر کرسکتا ہوں ، لیکن بیتو قف فی الکلام ( عظہر کھر بولنا ) بہت مشقت کے بعد حاصل کیا ہے کیونکہ حضرت عا کشرصد یقنہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ:'' رسول اللہ علیہ اس طرح تیزی ہے گفتگونہیں فر ماتے تھے جیسے کہ تہماری زبان چلتی ہے، بلکہ آپ ٹھہر کھر کر گفتگوفر ماتے تھے کہ جو شخص آپ کے پاس ہوا ہے محفوظ ہوجائے''۔(انھاس قدسیہ)

خلاف وضع مسنون وعوت طعام سے انقتباض:

حضرت مولانا سیدمحرمیاں صاحب راوی ہیں : حضرت مولانا آزادگی وزارت کے ابتدائی دورکا واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت شیخ الاسلام قدس سرۂ العزیز اوران کے چندمخصوص خدام کو کھانے پر مدعوفر مایا۔ کھانے کا انظام میز پرتھا۔ حضرت مدنی " نے کھانا تو تناول فر مالیا، مگر طبیعت منقبض رہی اور صرف بہی نہیں بلکہ ایک لطیف انداز میں اس جانب اشارہ بھی فر مایا۔ اب حضرت مولانا آزادگی حساس طبیعت کو ملاحظہ فر مایئے کہ بچھ دنوں کے بعدموصوف نے دوبارہ دعوت کی اوران تمام حضرات کو مدعوکیا، جنہیں پہلی مرتبہ دعوت دی گھی۔ اس بارآپ نے کھانے کا انتظام فرش پرکیا۔ (شیخ الاسلام نبرص ۳۱۹)

جذبهُ احیائے سنت:

طابى احد سين صاحب لا مربورى لكهة بين:

ٹائڈہ میں فجر کی نماز عموماً قاری مہدی بخاری پڑھایا کرتے تھے، جو کہ رمضان المبارک کا

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

سنن نبويكا اتباع آپكامزاج بن كياتها\_ (تحديث نعت)

مرض الوفات مين الهتمام سنت:

حضرت مولا نارشیدالوحیدی بیان کرتے ہیں:

(پیچهدنوں کے افاقہ کے بعد) دفعتا حضرت مدنی تھے مرض میں زیادتی ہوئی ، وہ بھی اس قدر کہ شب وروز بکساں نہایت اضطراب کے عالم میں گذر نے گئے۔اگر چہ آپ کی لغت میں آرام ایک مہمل لفظ سے زیادہ وقعت نہ رکھتا تھا ، لیکن اب آپ مجبور تھے کہ تمام مشاغل سے کنارہ کشی اختیار فرما کمیں اور بستر سے جدا نہ ہوں ، مگر مجبوری خار جی مشاغل تک محدود تھی ، لیکن تبیع وہلیل ذکر وعبادت کا ضرما کمیں اور بستر سے جدا نہ ہوں ، مگر مجبوری خار جی مشاغل تک محدود تھی ، لیکن تبیع وہلیل ذکر وعبادت کا سلسلہ اب بھی جاری تھا ، بلکہ اُس میں اضافہ ہوگیا تھا۔سنن و مستجبات تک کی پابندی بدستور تھی ، کمر وری کا سب کا اصرار تھا کہ بغیر سہارا بیٹھ نہ سکتے تھے مگر غذا کے وقت تکیہ سے علیمہ ہوجانا ضروری تھا۔سب کا اصرار تھا کہ بئیر سہارا بیٹھ نہ سکتے تھے مگر غذا کے وقت تکیہ سے علیمہ ہوجانا ضروری تھا۔سب کا اصرار تھا کہ بئیر کھانا تناول فر مالیں ، مگر صاف فر مادیتے ،نہیں بھائی یہ سنت کے خلاف ہے اور پھر فیک کہ بئیر کھانا تناول فر ماتے۔(شخ الاسلام نہر ص ۲۱۲)

سوائے "الله" كاوركسى سے علق نہيں:

گھر کی شاد یوں اور تقریبات میں رسومات اور نضول خرچی کسی حالت میں بھی گوارائیس فرماتے سے مشلاً ریحانہ کی شادی کے بارے میں جبکہ گھر کے کسی فرد کا ذہن بھی اس جانب ابھی تک متوجہ نہیں ہوا تھا ۔ حضرت ؓ نے اچا نک فیصلہ فرما دیا اور وقت اُ تعیین یوں فرمائی کہ اس مرتبہ رمضان المبارک میں جب گھر جانا ہوگا، تو اُمورِشادی انجام پا کیں گے۔ یہ وہ صاجر ادی ہیں، جنہیں حضرت یا المبارک میں جب گھر جانا ہوگا، تو اُمورِشادی انجام پا کیں گے۔ یہ وہ صاجر ادی ہیں، جنہیں حضرت یا المبارک میں جب گھر جانا ہوگا، تو اُمورِشادی انجام پا کیں گے۔ یہ وہ صاجر ادی ہیں، جنہیں حضرت عیار سے چاند، سورج فرمایا کرتے تھے۔ صغرتیٰ کے باوجود جیل سے اکثر خطوط انہی کے نام آ یا کرتے تھے اور کبھی بھی بذریعہ پارسل مٹھائی بھی آ جاتی تھی۔ سفر حج میں یہ کسی وجہ سے ہمراہ نہ جاسکیں ، تو اپ وست مبارک سے برابر سلی بخش خطوط اُن کے نام تحریر فرماتے رہے، مگر جب شادی کا وقت آ یا، تو صرف وقت متعین کرکے خاموش ہوگئے اور کوئی توجہ زیور اور جیز وغیرہ کی جانب نہ فرمائی کسی وقت وادی صاحبہ نے عرض کیا کہ : ''بیکی رخصت ہوگی تو کیا آپ کوکوئی تعلق نہیں ہے؟ کہ انتظامات کی جانب متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ یہ کر خیا ایس فرمایا کہ : ''

" مجھے سوائے اپنے اللہ کے اور کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔اس کے بندوں سے

نیچا ہوجا تا ہو، پھر بھی کافی احتیاط اور خیال رکھتا ہوں۔ بھلا میں اس کی جرائت بھی کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ حدیث میں اس کی صرتح ممانعت آئی ہے''۔ (شخ الاسلام نبرص ۳۰۰)

#### خلاف سنت امريرانتاه:

حضرت مولا نااحتشام الحق كاندهلوى رقمطرازين:

میں ایک عزیر کی تعزیت میں شیخو پورہ گیا ہوا تھا۔ واپسی بروت کو ہوئی کا ندھلہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ بروت میں آج جلسے تھا۔ حضرت مدنی " تشریف لائے ہوئے تھے۔ اپنی اس بے خبری اور زیارت سے محروی پر بے حدافسوں ہوا۔ ابھی چندروز پہلے میں نے خواب میں نبی اکرم عین کی حضرت مدنی " کی شکل وصورت میں زیارت کی تھی ۔ اس لئے بھی حضرت مدنی " کی زیارت کا اشتیاق زیادہ تھا۔ تھوڑی دریے بعد بیا بات معلوم ہوئی کہ حضرت مدنی " کی واپسی کا ندھلہ کو ہوگی اور شب میں قیام ہوگا۔ یہ سن کر طبیعت باغ باغ ہوگی۔ چنانچہ حضرت مغرب کے بعد تشریف لے آئے۔ میں نے فرطِ اشتیاق میں حضرت کے مزاج اور طبیعت سے واقفیت کے باوجود آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ حضرت " نے اپنے ہاتھوں کو اس عجلت کے ساتھ کھینچا کہ میں اور حضرت دونوں گرتے گے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے معذرت جا بی توارشادفر مایا کہ :

"بہت سے خلاف ِسنت کام کا اصور دائے ہورہے ہیں۔ان میں ایک خلاف ِسنت کام کا اضافہ کیوں کیا جائے؟ میں نے اس واقعہ کواس لئے نقل کیا ہے تا کہ بیا ندازہ ہوجائے کہ حضرت کا اصل جذبہ خلاف ِشرع اور خلاف ِسنت اُمور کے مقابلے میں جہادتھا اور حضرت و خرت کا اصل جذبہ خلاف ِشرع اور خلاف ِسنت اُمور کے مقابلے میں جہادتھا اور حضرت و پاہتے سے کہ تمام خلاف ِشریعت اُمور کوروئے زمین سے نیست و نابود کردیں '۔ چاہتے کہ تمام خلاف ِشریعت اُمور کوروئے زمین سے نیست و نابود کردیں '۔

جب رسول نے بدلہ نہ لیا تو میں ان کا غلام ہوکر کیا بدلہ لوں ؟ حضرت مولا ناعبدالحمید اعظمی لکھتے ہیں :

حضرت سلہٹ میں قیام پذیر تھے۔ مسلم لیگ کے تھم پریہاں بھی'' ڈائر کٹ ایکشن ڈے''
منایا گیا، جس میں اپنے ایک خاص مطالبہ کے ساتھ قوم پرورمسلمانوں پروحشیانہ حملوں کا پروگرام بھی
شامل تھا۔ چنا نچنی سڑک (سلہٹ) کی مسجد میں نمازِ جمعہ سے فارغ ہوتے ہی اس کارروائی کا آغاز کر
دیا گیا۔ پوری مسجد نمازیوں کے خون سے لت بت ہوگئی۔ خداکی براوراست گرانی نے حضرت کے کو محفوظ

مہینہ گذارنے کے لئے ٹانڈہ آئے ہوئے تھے۔ایک مرتبہ جمعہ کوموصوف نے نمازِ فجر کی امامت گیاور 
''جم سجدہ''و''سورہ وہر''کے علاوہ دوسری سورتوں کی تلاوت کی ۔نماز کے بعد حضرت ؓ ان پر بہت نارام 
ہوئے کہ مسنون سورتیں کیوں ترک کی گئیں؟ مولا نا قاری اصغ علی نے جو کہ حضرت ؓ کے مزاج میں بہت 
دخیل تھے،عرض کیا کہ اب تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جمعہ کے دن نمازِ فجر میں ان سورتوں کی 
تلاوت کے وجوب اور فرضیت کے قائل ہیں ۔فر مایا :

"به بات نبیں ہے چونکہ لوگوں نے اس سنت کو بالکل ترک کر دیا ہے، اس لئے میں اس مردہ سنت کوزندہ کرنا جا ہتا ہوں'۔

غورفرمائي ! حضرت كوايك سنت كاحياء كاكس قدرخيال تها؟

چاندرات لوگوں نے عرض کیا کہ منرت! آن بھی جبد باجماعت ادافر ما کیں۔ آپ نے جو اب میں ارشاد فر مایا کہ رہ ضان المبارک کے ملاوہ نوافل کی باجماعت ادائیگی نبی اکرم علاقے ہے جواب میں ارشاد فر مایا کہ رہ ضان المبارک کے ملاوہ نوافل کی باجماعت ادائیگی نبی اکرم علاقے ہے ثابت نہیں ہے۔ لوگوں نے باسرار عرض کیا کہ حضرت! خود جماعت کا انتظام نیفر ما کیں۔ باہر صرف تہد شروع فر مادیں ، جنہیں شریک ہونا ہے ، وہ نماز میں شامل ہوجا کیں گے۔ فر مایا کہ یہ بھی جماعت ہی کا صورت ہے۔ الغرض! آپ نے صاف انکار فر مادیا اور تہجد کے وقت باہر نہیں آشریف لائے۔

صورت ہے۔ الغرض! آپ نے صاف انکار فر مادیا اور تہجد کے وقت باہر نہیں آشریف لائے۔

(شُح الاسلام نہریں ۵۰۰)

#### و کیکھئے! میرایا جامہ مخنوں سے بنچے کہاں ہے ؟ جناب فیان احمہ مینی فاضل دیو بندفر ماتے ہیں :

درس کے وقت طلباء اپنے اشکالات پر چیوں پر لکھ کر حضرت کی خدمت میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ حضرت آن کو پڑھ کرسناتے اور جواب دیتے۔ ان میں سے بعض پر چیاں خود حضرت کی ذات سے متعلق ہوتی تھیں اور بعض میں تلخ انداز بھی ہوتا تھا، مگر حضرت ایسی پر چیوں کا جواب بھی نہایت بر دبار کا اور خندہ پیشانی کے ساتھ عنایت فر ماتے۔ مثلاً ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک پر چی پہنچی، جس میں اور خندہ پیشانی کے ساتھ عنایت فر ماتے۔ مثلاً ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک پر چی پہنچی، جس میں تخریر تھا کہ: ''حضرت! آپ پا جامہ ٹخنوں سے نیچا کیوں پہنتے ہیں، یہ تو از روئے حدیث جرام اور ممنو کا ہے' ۔ حضرت نے پر چی سنائی پھر فو را گھڑ ہے ہو گئے اور پائینچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا نے ' حضور! کون کہتا ہے کہ میں گخنوں سے نیچا پا جامہ پہنتا ہوں۔ دیکھئے، میر اپا جامہ شخنوں سے نیچا پا جامہ پہنتا ہوں۔ دیکھئے، میر اپا جامہ شخنوں سے نیچا کہاں ہے؟ ہوسکتا ہے کہ میں غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر تو ندگی وجہ سے گئوں سے نیچا کہاں ہے؟ ہوسکتا ہے کہ بھی غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر تو ندگی وجہ سے گئوں سے نیچا کہاں ہے؟ ہوسکتا ہے کہ بھی غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر تو ندگی وجہ سے

رکھا'ورنہ اسباب علل کودیکھتے ہوئے حضرت کی زندگی کے امکانات نہیں تھے۔ ہنگامہ فروہونے کے بعد میں نے تنہائی میں عرض کیا کہ آج تو کر بلاکی یا د تازہ ہوجاتی ،گرخدانے خیر کی اور حضرت پر حملہ کرنے کی جرائت نہ ہوئی۔ اس قوم نے ظلم کی انہا کردی ہے۔ اگر حضرت نے صبر کیا تو خداخودانقام لے گا اور قوم پر بتاہی آئے گی۔ اس لئے اس کو اللہ تعالی کی گرفت سے بچائے !

" آپ نے فرمایا کہ کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان کے حق میں بددعا فرما کرانقام لے لیجے تا کہ براہ راست اللہ تعالی ان کواپئی گرفت میں نہ لے۔ یہ ن کر عجیب وغریب لیجے میں جواب دیا کہ بھائی! جب رسول اللہ علیہ نے بدلہ ہیں لیا تو میں ان کا غلام ہوتے ہوئے کیا انقام لوں۔ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس قوم کو ہدایت دے۔ اس کے سوااور کیا کہ سکتا ہوں'۔ (شخ الاسلام نبرص ۱۵۹)

تقسيم مسواك كاابتمام:

حضرت مولانافضل الكريم آسامي رقمطرازين:

جب بخاری شریف میں مسواک کی فضیلت کا باب آتا تو آپ کا طریقہ تھا کہ تمام طلبائے دورہ حدیث میں مسواکیں تقسیم فرماتے۔ اس سال ابھی باب شروع نہیں ہوا تھا کہ حضرت علیل ہوگئے اور جب مولا نافخر الدین احمدصاحب کے درس میں بیہ باب آیا توحب دستور طلباء نے مسواک کا مطالبہ کیا۔ حضرت کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو بستر علالت سے کہلوا بھیجا کہ اس وقت موجوز نہیں ہیں۔ یہ میرے ذرقہ قرض ہیں۔ ان شاء اللہ اداکر دوں گا، گرافسوس اجل نے فرصت ندری، تو وفات کے بعد یا نچویں روز کا ارجمادی الاقل کے چوکوصا جزادہ محترم مولانا اسعدصاحب نے بیقرض ادا فرمایا۔ فجز اھم الله۔ (شخ الاسلام نبرص ۱۵۵)

ہوا میں اُڑنا، دریا میں چلنا (یا تیرنا)، آگ سے گذرنا اور خرقِ عادات کاظہور نہ تقصود ہے نہ مطلوب سب سے بڑی کرامت ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں نہ قدم جاد ہ شریعت سے باہر ہواور نہ کوئی عمل خلاف سنت ہو ۔ شخ الاسلام حضرت مدنی کے اعمال وافعال، کردارو گفتار کا بغور مطالعہ فرما ہے تو معلوم ہوگا کہ سنت کی پیروی آپ کی طبیعت ثانی تھی۔

عزيميت واستقامت:

حضرت مولانا محد منظور نعماني " تحرير فرماتے بين :

#### عزيميت وحميّت:

مولا ناسيدابوالحس على ندوي لكصة بين:

''راقم کی کوتاہ نظر میں دوسفتیں آپ کی زندگی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، جنہوں نے آپ کواپ معاصرین میں ممتاز بنایا ہے۔ایک عزیمت دوسری حمیّت ،عزیمت کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ نے علاء اور اہلِ درس کے حلقہ سے باہر قدم نکالا اور اس مسئلہ کی طرف توجہ کی ،جو وقت کا اہم مسئلہ تھا اور عین انگریز کی حکومت کے عروج کے زمانے میں جس کی سلطنت میں آفا بغروب نہیں ہوتا تھا، اعلان کر کے'' کلمہ حق عند سلطان جائو'' کے افضل جہاد کا شرف حاصل کیا۔ النامیس اسیری کے دن گزار ہے اور دنیا کی جیلوں میں مہینوں رہ کر سنت یوسفی ادا کی اور دنیا کی عظیم ترین سلطنت کے مقابلے میں برسوں سید سپرر ہے۔ یہاں تک کہ آپ "کا مقصد پورا ہوا۔

پھر یہ عزیمیت آپ کی پوری زندگی میں نمایاں ہے۔فرائض کی ادائیگی ،نوافل ومسخبات کی معلوں ہے ایفاء ، مخالف ہا حول میں معمولات کی پابندی ،اس زمانہ میں بڑی استقامت ہے۔وعدوں کے ایفاء ، محافظ ہا حول میں معمولات کی پابندی ،اس زمانہ میں بڑی استقامت ہے۔وعدوں کے ایفاء ، دور دراز کے جلسوں اور اجتماعات میں شرکت اور اس کے لئے ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کرنامستقل محامدہ مردر کریے ہے ، پھر اس کے ساتھ وارالحدیث کے اسباق کی پابندی اور کتابوں کی تحمیل ایک مستقل مجامدہ ، مہمانوں کی میز بانی اور مختلف الطبائع اشخاص کے ساتھ ضیافت و اکرام کا معاملہ اور ان کی مزاجی خصوصیات کا محمل مستقل جہاد ، پھر مربیوں کی تربیت اور نگرانی ،کثیر التعداد خطوط کا جواب دینا اور سب

# غيرمتزلزل استفامت:

جناب دُاكر ابوسلمان شابجهان بورى لكصة بين:

شخ الاسلام حضرت مدنی "کی سیرت کی ایک خوبی وہ ہے، جسے ہم استقامت سے موسوم سے بین آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص اپنے معتقدات وافکار میں نہایت مخلص ہوسکتا ہے، لیکن اللام نہیں ہوتا کہ اس میں استقامت بھی ہو، یہ بات بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس اطلاع کے بیدلازم نہیں ہوتا کہ اس میں استقامت کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ راوح وصواب پر بھی ہو، اور اپنا اعتقاد طرح ایک ساحب استقامت کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ راوح وصواب پر بھی ہو، اور اپنا اعتقاد میں استقامت بھی ہو۔

یں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے فکر میں مخلص ہوتا ہے، کیکن وہ راوِحق وحریت کے شدا کہ ومصائب کو برداشت نہیں کرسکتا ،اگر آپ جا ہیں تو رہروانِ جادہ حق وحریت کوان کے ذوقِ فکرو عمل کے لاظ ہے اس طرح تقسیم کرسکتے ہیں :

ا۔ وہ حضرات جوفکر سے ہیں ، یعنی حق پسند ہوتے ہیں ، لیکن راوعمل وسعی کے شدائد اور اعلان حق کے شدائد اور اعلان حق کے شار کہ اعلان حق کے سال درجہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ لسانا حق کا اعتراف واعلان نہیں کر سکتے۔ ۲- وہ حضرات جوفکر سے جھی رکھتے ہیں اور لسانا حق کا اعتراف واعلان بھی کر دیتے ہیں ، لیکن آزائش کی کسوٹی پر پور نہیں اُرتے اور .....

-- وہ حضرات جوحق شناس بھی ہوتے ہیں ، اعلان واظہار حق سے بھی ان کی زبانیں بنہیں اور جب اس راہ کی مشکلات پیش آتی ہیں ، انہیں خوف زدہ کرنے کے لئے پھانی کے شختے لگا دیجاتے ہیں ، آز مائش کی صلیبیں کھڑی کر دی جاتی ہیں اور تعذیر وتعذیب کے لئے زندانوں اور کالی کو گھڑلال کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ، پھر انہیں متاکز کرنے کے لئے ان کے سامنے سے انعام یافتہ انسان نما حیوانوں کی قطاریں گزاری جاتی ہیں ، پھر ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ بتا و حالات و وقت ہیں ہجائی کا راستہ کون ساہے ؟ لیکن وہ نہ تو کسی چیز سے متاکز ہوتے ہیں ، نہ کی بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ کسی بات سے خوف زدہ سے دھوکا کھاتے ہیں ۔ ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ تو اپنی طافت وقوت سے دھوکا نہ کھا ، اقتد ارکا گھمنڈ نہ کر ، انسانوں پرظلم سے باز آ اور باطل اور غلامی کے مقابلے میں حق و کے دھوکا نہ کھا ، اقتد ارکا گھمنڈ نہ کر ، انسانوں پرظلم سے باز آ اور باطل اور غلامی کے مقابلے میں حق و کا زادی کے انتخاب کاحق ان سے نہ چھین ۔

يشخ الاسلام حضرت مولانا سيدحسين احدمدني "ربروان جادة حق وحريت كى اس آخرى

ال ضعف و پیری اور مصروفیت میں ، پیسب آپ کی غیر معمولی عزیمت وعلوِ ہمت کی دلیل ہے۔
حقیقت بیہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ..... ان الله یحب معالی الا مُورو یکوہ سفسافھا (اللہ تعالی ہمت اور عزیمت والے او نچ کا موں کو پندفر ما تا ہے اور فروتر اور بے سودا عمال و کرکات کا ناپندفر ما تا ہے) پڑمل کر کے دکھایا۔

ای طرح حمیّت بھی آپ کی کتاب زندگی کا نہایت روش عنوان ہے۔ اس حمیّت نے انگریزوں کی مخالفت کا جذبہ پیدا کیا، جس کی آسودگی اُس وقت تک نہیں ہوئی، جب تک انگریزاس ملک سے چلے نہیں گئے ہتر یک خلافت اور جمعیۃ علماء کی جدو جہد میں یہی روح کام کرتی رہی تھی اور یہی آپ کو سدا جوان، مستعد سرگرم رکھے ہوئے تھی، اور اسی نے سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کو متحرک بنار کھا تھا۔ یہی حمیّت تھی، جس نے آپ سے مہینوں وشمنِ اسلام طاقتوں کے خلاف قنوتِ نازلہ اس جوش و ولولہ کے مساتھ پڑھوائی کہ معلوم ہوتا تھا کہ محراب میں شکاف پڑجا کیں گے اور الفاظ نہیں ہیں بلکہ شرارے ہیں، جو آپ کے دل سے نکل رہے ہیں۔

### جب ایک مسئله ق سمجه لیا:

سیاسی میدان میں حضرت مدنی تک کے ساتھ علماء اور غیر علماء میں اور بھی بہت سے تھے، کین جانے والے جانے ہیں کہ حضرت کی شان اس معاملہ میں بالکل زالی تھی ، وہ جب کی خی مجلس میں بھی اس موضوع پر بات کرتے تھے تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ انہیں اپنے راستے کا ایبالیقین ہے اور وہ استے کہ سو ہیں کہ دوسر سے پہلوکو سننے اور سوچنے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں اور یہ کہ اس مسکلہ کا تعلق ان کے دماغ سے کہیں زیادہ ان کے قلب اور ان کی روح سے ہے۔ یہ میں نے ایک ایسے مسکلہ کی مثال دی ہے، جس میں حضرت کی عز بیت اور شد سے کا تجربہ قریب پور سے اسلامی ہند نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ جس میں حضرت کی عز بیت اور شد سے کا تجربہ قریب پور سے اسلامی ہند نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ زندگی کے دوسر سے دائر وں میں بھی بہت کی الی مثالیں یاد ہیں کہ حضرت نے جس چیز کو حق اور جس رو یہ کوان سے خاص معتمدا ور نیاز مند بھی ان کا رویہ بدلوانے اور زُن موڑنے کی وصفول میں کا ممیاب نہیں ہو سکے، اللہ یہ کہ رائے ہی میں کوئی تبدیلی ہوجائے۔ یہاں صفائی سے یہ بھی کوششوں میں کا ممیاب نہیں ہو سکے، اللہ یہ کہ رائے ہی میں کوئی تبدیلی ہوجائے۔ یہاں صفائی سے یہ بھی عرض کرد سے کو جی چا ہتا ہے کہ ایسی ناکا میا بی کا تجربہ ایک سے زیادہ و فعہ خودرا قیم سطور کو بھی ہوا ہے۔

سوانح حضرت مدنى رحمه اللد

# المتقامت وعزيمت كى ايك ناورمثال:

سے آپ ڈیٹر ہو جیت علماءِ ہندی طرف سے آپ ڈیٹر بنائے گئے ، ہرایک ڈیٹر کو دہلی جاکر ول نافر مانی کرنااورگرفنار مونا تھا۔ آپ کی طبیعت سخت علیل تھی ، ٹانگوں میں زخم تھا، چلنا پھر نا دشوارتھا۔ مولانا انورشاه محدث تشميريٌ كومقصد روانكي كاعلم موا، تو كهلا كربهيجا كه اس حالت ميس سفرنه كريس \_ ماری بدل دیجئے۔حضرت نے گوارانہ فرمایا،ای حالت میں روانہ ہو گئے۔ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی طرف ے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکا تھا، دیو بند سیشن پر کٹر ت بجوم کے باعث پولیس کو جرات نہ ہوئی۔ وبدے الکے شیش پرڈپٹ سے وہ نوٹس پیش کیا، آپ نے فرمایا میں انگریزی نہیں جانتا، اس نے کہا قلم دیجئے تا کہ اردو میں ترجمہ کردول ۔حضرت ؓ نے فرمایا کیا خوب؟ اپنے ذیح کرنے کے کے اپنا ہتھیار دے دول۔وہ خاموش ہو گیا اور گاڑی چل پڑی۔مظفر نگر شیشن پرتر جمہ کر کے لایا۔اس میں لکھا تھا کہ حاکم سہار نپور کی طرف ہے آپ کونوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ آگے نہ جائیں ، ورنہ اپنے آپ کوگرفتاری مجھیں۔فرمایا:اب میں سہار نپور کی حدود ہے آگے ہوں بینوٹس قابلِ تعمیل نہیں۔افسران یہ جواب س کر جیران ہوئے۔ بعد میں مجسٹریٹ نے جوساتھ تھا ، کہا کہ آپ کوائے خصوصی امتیازات کی بناء پرنونس دوں گا۔ چنانچہاس نے ای اسٹیشن پر دوسراتحریری نوٹس پیش کیا اور گرفتاری عمل میں آئی۔ حفرت کی بیرحالت تھی کہ گاڑی ہے اُتر کر دوقدم بھی چلنا دشوارتھا۔ اس جگہ تھوڑی دہر کے لئے کرسی بچھا دی گئی۔اس پرحضرت بیٹھ گئے۔اس تمام تکلیف کے باوجود فریضہ جہاد آزادی کو چھوڑنا یا ملتوی کرنا گوارائبیں فرمایا۔استقامت وعزیمت کابینا درواقعہ مولا ناانصارالحق نے بیان کیا ہے۔

(بیں بڑے ملمان)

☆ ☆ ☆

آپ جانے ہیں کہ کی طاقت کی طرف سے کسی عدہ و منصب کی پیش کش سیر می انگی سے گئی تکا لئے کی کوشش کا بنا ہم سے ۔ اقتدار کے دائے سے کسی کو بنانے کی کوشش کا بنہ پہلام مطرب وتا ہے۔

پس ضروری ہے کہ اگر گئی سیر ھی انگلیوں سے نہ نظے ، تو انہیں بڑھا کر لیا جائے اور اگر پہلے مرطے میں کامیابی نہ ہوتو قید و بند اور تعزیر و تعذیب کے دوسرے مرطے کا آغاز کر دیا جائے ۔ شیخ الاسلام حزب مدنی " کی پوری زندگی تاریخ کی روشی ہیں دنیا کے سامنے ہے جسے دیکھنے کے لئے کسی باطنی بھیرت کی مرط ضرورت نہیں ، ظاہری آئی کھوں سے دیکھ اور پڑھ لیا جاسکتا ہے کوقید و بند اور تعزیر و تعذیب کے ہم مرط میں آپ کی استقامت غیر متزاز ل رہی ، جی طرح کومت کی کئی پُر فریب پیش کش آپ کے اظامی کو میں آپ کی استقامت غیر متزاز ل رہی ، جی طرح کومت کی کئی پُر فریب پیش کش آپ کے اظامی کو میزاز ل نہ کرسکی تھی ، اسی طرح تعزیر و تعذیب کا فوف آپ کے بائے ثبات کو اس کی جگہ سے نہ ہلا برکا

آپ میں سے بعض حضرات ٹایدال بات میں شکہ کریں کہ ایک دور میں ایک جاءت کی طرف سے حضرت کے خلاف جو ہنگار برپاکیا گیا تھا ، اے ملک کے خان بہا دروں ، نوابوں ، عامی طرف سے حضرت کے خلاف جو ہنگار برپاکیا گیا تھا ، اے ملک کے خان بہا دروں آپ نوابوں ، فوابوں ، فوابوں کی سر پرتی اور حکومت کی بٹت بنائی عاصل تھی لیکن اس بات کو تو بہر حال آپ تنلیم فرما کمیں گی کہ کسی صاحبِ اخلاص و دیان کا دیا ہر کوراضی رکھا اور خوش کر تا ممکن نہیں میمکن ہا کی برخی جماعت کو وہ اپنے اخلاص و دیان کا گردیدہ بنا لے ، لیکن فراد کی ایک چھوٹی سے چھوٹی جماعت اس کی مخالف ضرور رہ جائے گی ، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ افراد کی ان چھوٹی سی جمعیت کا تعلق اس ' خاص جماعت کی ناراضگی کی صورت میں ان کا رویہ کیا ہونا چا گیا ؟ آپ ان سوال کا جواب دینے کی زحت نہ ناراضگی کی صورت میں ان کا رویہ کیا ہونا چا گیا ؟ آپ ان سوال کا جواب دینے کی زحت نہ اُٹھا کمیں ، لیکن یہ خرور سو چئے کہ مخالف اور تو ہی کی صورت میں حضرت شخ الاسلام کی استقامت کا کیا عالم رہا ؟

خواہ آپ زبان ہے اس کا افرار نہ کریں کی آپ کول گوائی دے گا کہ آ زمائش کے اس مرحلے میں بھی جو حکومت کی طرف نے نبد دبندادر تغزیر و تعذیب کی صورت میں بیش آیا ہو، خواہ کی جماعت کے کارکنوں کی طرف سے غیرٹر یفانہ کا لفت اور تضحیک و تو بین کی صورت میں نمایاں ہوا ہو، حضرت شیخ الاسلام کا اخلاص بے عیب ادرائتقامت بے داغ ثابر ہوتی ہے۔

(الاناحسين احمد في" أيكسياى مطالعه)



# سادگی و بے نفسی ٔ صبر و کمل عفو و کرم اور تواضع و خاکساری

معاف کرنا ورگذر کرنا اور دشمن ہے حسنِ سلوک کرنا انسانی بکندی کا اعلیٰ معیار ہے۔ بیا یک ایسا جوہر سیرت ہے جس کا نیج قلب کی سرز مین میں پھوٹنا ہے۔ برگ وہار پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی سردی مہک سے مشام روح معطر ہوجا تا ہے۔

#### عفوودرگذر:

حضورِ اقد س کی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ خور بھی اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور امت کو بھی کی تعلیم وی کہ معاف کرنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ قرآن حکیم میں رب العالمین نے فر مایا ہے کہ اگرتم چاہتے ہو کہ رب تمہاری خطاوَں ،غلطیوں ،لغزشوں اور گنا ہوں کو معاف کردیے تو یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ تم بھی اس کے بندوں کو معاف کردیا کرو۔انقام کا جذبہ دل سے زکال پھینکو انقام اور معافی ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔

# انقام كے سفلی جذبات سے نفرت تھی:

شیخ الاسلام حضرت مدنی "کی سیرت کابراعضر اور جو ہرمعافی تھا۔ انہوں نے اپنے قلب وزئن کو انتقام کے سفلی جذبات سے پاک کرلیا تھا۔ جن لوگوں نے حضرت مدنی "کوتکلیفیں پہنچا کیں،

ریا ہے۔اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے ۔حضرت کے اس پیغام کے بعد تمام خدام کواپنے ارادے سے بازر ہنا پڑا۔

# وشمنول کے حق میں دعا میں:

سید بور، ہریلی، جالندھراٹیشن کے واقعات کے بعد جوانسا نیت وشرافت کی ابتدائی حدود ہے بھی متجاوز اور وحشت ورزالت کانمونہ تھے۔حضرت مدنی " کی زبان پر بھی بھول کر بھی کلمہ کشکایت اورا ظہارِ حال نہیں آیا بلکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تہجد و بچود کے وقت حضرت کوان نا آشناؤں کے حق میں گربیہ وزاری کے ساتھ دعا کرتے سنا گیا ہے۔ان دشنام طراز وں ،بدنام کرنے والوں اور خاک اڑانے والوں کو جب ضرورت پیش آئی ہے اور انہوں نے یا ان کے عزیزوں نے حضرت سے کسی سفارشی خط کی فرمائش کی تو حضرت ؓ نے بڑی بشاشت اور انشراحِ خاطر کے ساتھ پرزور الفاظ میں ان کی فرمائش بوری کی ہے۔اس موقع پر اگر کسی خادم یا رفیق نے ان کا تعارف کرانے اور ان کے پچھلے كارناموں كوياد دلانے كى كوشش كى ہے تواس كو تحق سے جھڑك ديا ہے۔ حقيقت يہ ہے كہان كاعمل اس اسوه ني عليه برتها وان اعفواعمن ظلمني واصل من قطعني واعظى من حرمني (حديث) (لینی)میرے رب نے تاکید کی ہے کہ جو مجھ پرظلم کرے میں اسے معاف کر دوں ، جومیرا مقابلہ کرے میں اُس کے ساتھ سلوک اور صلہ رحمی کروں ، جو مجھے محروم رکھے اس کو میں عطا کروں۔

#### بيسيرت كاجلسه =:

جاجی احمد سین برهر بوری کہتے ہیں۔

للھیم پورکھیری کا واقعہ ہے حضرت سیرت کے جلسے میں تقریر فرمارہے تھے۔ دورانِ تقریر میں انگریزوں کے ساتھ لیگ پر بھی تنقید فرمائی۔ ایک وکیل صاحب غصہ کے عالم میں کا نیتے ہوئے كورے ہوئے اور بلندآ واز سے كہا كہ: - بيرين كا جلسه ہاس ميں سياست سے بحث نہ يجئے! حضرت نے انتہائی متانت سے فرمایا: ۔ بہت اچھااور سے کہہ کرتقر ریکا رُخ تبدیل کر دیا۔وکیل صاحب جلسگاہ سے جا چکے تھے۔حاضرین میں سخت اشتعال تھالیکن حضرت کے چہرے پرنا گواری کا شائبہ تک نه تقااليامعلوم موتاتها جيسے كوئى بات ہى پیش نہیں آئی۔ (شخ الاسلام نمبر ۱۷)

CALAR DISTABLE CO

حضرت ؓ نے ان کے ساتھ بھی احسان ، کرم ،مہر بانی اور عفو کا معاملہ کیا۔ ہمیشہ ان کی نفع رسانی اور خدمت کی فکر میں رہتے براہ راست بھی اگر آپ کے مخالفین کوضرورت پڑی تو ان کی ضرورت پوری کی۔اینے معاندین کوصرف معاف بی نہیں کرتے تھے بلکہان کے لیے دعا کیں بھی کرتے .... ہر کہ مارا یار نہبود ایزد او را یار باد ہر کہ ما را ریج دادہ راحتش بسیار باد ہر کہ در راہ منم خارے نہد از وسمنی ہر گلے کز باغ عمرش بشگفد گل زار باد

### سيرنتندن جيل كومعاف كرديا:

خصرت مولانا ابوالحس على ندوى رقم طراز ہيں ٢٣٠ جنوري ٢٣٣ ء كوحصرت منى جيل اله آباد میں داخل کئے گئے ۔مولانا سیدمحمد شاہر صاحب فاخری ،مولانا عبدالحی صاحب ،عبدالمجید صاحب ،مولانا عبدالقيوم صاحب لكھنوى،مولا ناعبدالبارى صاحب عباسى جيسے احباب بھى وہاں موجود تھے۔ بيرحفزات کے بعد دیگرے رہا ہونے رہے ، مگر شیخ الاسلام حضرت مدنی " تقریبًا ١٩ ماہ جیل میں محبوس رہے۔

كم نومبر ٢٦ ، كومغرب ك وقت سير ننند نث جيل نے حفرت كے ساتھ كتا خانہ حركت كى محض اس لئے کہ گنتی کے لئے جس قدرعجلت سے وہ طلب کررہا تھا اتن عجلت سے حضرت اس کے علم کی میمیل نه کرسکے سپر نٹنڈنٹ جیل کی بیہودگی سے جیل کے تمام نظر بند برافر وختہ ہو گئے اور جب پینجر شدہ شدہ باہر پینجی تو ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اضطراب کی لہر دوڑ گئی اور اگر چہ پر نٹنڈ نٹ جیل کوا گلے ہی دن اپنی علظی کا احساس ہو گیا اور اس نے تیسر ہے روز حضرت سے معافی ما نگ لی مگرجیل سے باہرتمام ملک میں ایجی ٹیشن بڑھتار ہا، چنانچہ ۲۷ نومبر سوس عکوتمام ہندوستان میں احتجاجی

بالآخر ٢٤ نوم ركو مندوستان ٹائمنر میں گورنر ہو۔ بی كاایک " كمیو نكے" شائع ہوا جس میں اس واقعہ کی توجیہ کرتے ہوئے ذکر کیا گیا تھا کہ سپر نٹنڈنٹ جیل نے مولانا کے سامنے اظہار افسوس کیا اور اب مولانا افسرانِ جیل سے مطمئن ہیں لیکن حضرت کے متوسلین کے لئے پیر کمیونک بھی اطمینان بخش ثابت نہ ہوا۔ان کا اصرارتھا کہ سپر نٹنڈنٹ جیل کو برطرف کیا جائے حضرت کے مجبین نے اس پر دعویٰ دائر کرنے کی تیاری بھی کرلی تھی کیکن حضرت کا ایک پیغام پہنچا کہ ہم نے سپر نٹنڈنٹ جیل کومعاف کر

#### قدرت كاانقام:

لایصل دہی و لاینسی .....دارالعلوم دیوبند کے مولا نامفتی جمیل الرحمٰن راوی ہیں کہ جمع نے جس کا اختلاف سیای نوعیت کا تھا، حضرت پر سکباری شروع کردی مولا ناحفظ الرحمٰن سیوبارویؒ نے حضرت مدنی "کوآڑ میں لے لیا اورخودکو مجمع کے سامنے پیش کردیا اور اب مولا نا پر بلاتا کا سیوبارویؒ نے حضرت مدنی "کوآڑ میں بے لیا اورخودکو مجمع کے سامنے پیش کردیا اور اب مولا نا پر بلاتا کا سیخر پر سنے لگے حتیٰ کہ ایک پیشر نازک جگہ پر آ کرلگا۔ مولا ناحفظ الرحمٰن فرماتے تھے کہ میں ہے جہتے کر چکا تھا کہ جب تک حفظ الرحمٰن کے بدن میں جان موجود ہے ،حضرت مدنی "پر آ کے نہیں آنے دونگا۔

اس سنگ باری کے سلسلے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے جو جھے سے حضرت مولانا شاہ عبدالقا دردائے پوریؒ نے بیان فر مایا کہ پاکستان میں ایک مقام پر ایک شخص ان کو ملا اور بے اختیار رو نے لگا۔ دریا فت کرنے پر اس نے بید داستان سنائی کہ وہ مشر تی پنجاب کا رہنے والا ہے اور جس مجمع نے حضرت مدنی "پر عگباری کی تھی، بدیختی سے یہ بھی اس میں موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ اس مظاہر سے کے موقعہ پر تشفی غیظ کے لئے اس نے بیطر یقہ اختیار کیا کہ برہند ہوکر حضرت مدنی "کے سامنے ناچنے لگا۔ واقعہ رفت گزشت ہوگیا، لیکن " لا یصل رہتی و لا بنسی "کچھ صد بعد جب پنجاب میں ہولناک فسادات ہوئے تو سکھوں نے اس کے ساتھ بیطر یقہ برتا کہ اس کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا اور گھر کی بہو بیٹیوں کو اس بے جو حضرت مدنی "کی ابانت کی فرض اس بے جو حضرت مدنی "کی ابانت کی فرض طرف خشقال ہوا کہ آج کا بینا چی اس بر ہند ناچ کا فقر رتی انقام ہے جو حضرت مدنی "کی ابانت کی فرض سے میں نے کیا تھا۔ (ہیں بوے مسلمان)

# جہاز کے ملازم کارویہ اورآپ کاحسن سلوک:

حضرت مولا نافياض احمر مستى لكھتے ہيں:

حضرت نے ایک مرتبہ جمعیۃ کے کسی پروگرام کے سلسلے میں رنگون کا سفر فر مایا اور جب بحری جہاز ہے آپ کی واپسی ہوئی تو میز بان نے حضرت کے آرام کی غرض سے ایک خادم بھی ساتھ کر دیا۔ حضرت کا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا تھا اور خادم کا ٹکٹ تیسر ہے در ہے کا۔ چونکہ حضرت کے کیبین میں کوئی دوسرامسافرنہیں تھا اس لئے آپ کی خواہش تھی کہ خادم بھی اس میں رہے گر جہاز کا ملازم جب بھی وہاں حاضر ہوتا خادم کی موجودگی پراعتراض کرتا۔ چنانچے حضرت نے ایسا کیا کہ خود بی زیادہ تر وقت تیسر سے مراحد ہوت تیسر سے مراحد ہوتا خادم کی موجودگی پراعتراض کرتا۔ چنانچے حضرت نے ایسا کیا کہ خود بی زیادہ تر وقت تیسر سے مراحد ہوتا خادم کی موجودگی پراعتراض کرتا۔ چنانچے حضرت نے ایسا کیا کہ خود بی زیادہ تر بیان خاطرہ بی مراحد ہوتا قودہ راستے میں اپنی غلط رویہ میں گذار نے گئے۔ جب سفرختم ہوا اور جو تھے دن جہاز ساحل پر پہنچا تو وہ راستے میں اپنی غلط رویہ

# كسى سے اس بات كا تذكرہ نه كرنا:

قاضى ظهورالحسن سيوماروى راوى بين:

رمضان المبارک میں حضرت مدنی "نوافل میں تمام رات قرآن مجید پڑھا کرتے تھے دویتن شرکاء اور بھی ساتھ ہوتے تھے۔ (بیاس دور کی بات ہے جبکہ) حضرت شیخ الهند ؓ کے دیوان خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں بھی وہاں رمضان المبارک کے مہینے میں مہمان تھا عصر کے بعد حضرت مدنی " کہیں سے تشریف لائے ، شیروانی اتار کر لئکادی اور بیت الخلا چلے گئے میں باہر بیٹھا تھا شیروانی اندرلکی ہوئی تھی ہوئی تھی ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے جیب میں سے رو بییاور پیسے تکال لئے۔ پانچ رو بیہ بچھ پسے تھے میں نے د کھے لیا اور اسے بکڑلیا وہ رونے لگا۔ حضرت جب والی آئے تو میں نے اس لڑکے و پیش کرکے میں نے د کھے لیا اور اسے بکڑلیا وہ رونے لگا۔ حضرت جب والی آئے تو میں نے اس لڑکے و پیش کرکے واقعہ سنایا۔ حضرت نے دو بید کیا تو میں اس میں سے رو بید دورو ہے اس کود سے اور تیلی دلا ساوے کراسے رخصت کردیا اور جب وہ چلاگیا تو حضرت نے فرمایا کی سے اس بات کا تذکرہ نہ کرنا۔

# میں سب کومعاف کر چکا ہوں:

بنگال کے سفر میں جب بعض مقامات پر لوگ حضرت سے گتاخی سے پیش آئے اور اخبارات میں اس کا چرچا ہوا تو چودھری مقبول الرحمٰن خال سیو ہاروی نے ان لوگوں کی ہجو میں ایک نظم کھی جس میں ان کے لئے پچھ بدوعا کیں بھی تھیں اس نظم میں انہوں نے مجھ سے بھی مشورہ کیا فرضیکہ اس کو صاف کر کے بغرض اشاعت اخبار مدینہ بجنور بھیج دیا لیکن جب وہ نظم شائع نہیں ہوئی تو میں نے مولوی محمد سے محمد حسن کوشکا بی خط کھا مولوی صاحب موصوف نے جواب دیا کہ جب وہ نظم میاں پینچی حضرت دفتہ ہی میں تشریف فرما تھے۔ ہم نے وہ نظم حضرت کوسنائی تو آپ نے فرمادیا کہ بینظم شائع نہ کی جائے لہذا ہم میں تشریف فرما تھے۔ ہم نے وہ نظم حضرت کوسنائی تو آپ نے فرمادیا کہ بینظم شائع نہ کی جائے لہذا ہم اسے اخبار میں شائع کرنے سے معذور ہیں! اس کے مہینے جب حضرت سیو ہارہ تشریف لائے تو میں نے کہا آپ نے ہماری نظم کوشائع ہونے سے کیوں روک دیا؟ فرمایا کہ :

" بھائی! میرے ساتھ جس کسی نے جو پچھ کیا ہے یا آئندہ کرے گا۔ میں سب
کومعاف کر چکا ہوں۔ آپ میری وجہ سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں نہ کسی کے لئے بددعا
کریں''۔ (شُخ الاسلام نبر۱۸۲)

پیٹ گیافضل خداوندی شامل حال تھا کہ بیکی موت کے منہ سے بال بال محفوظ رہی کیونکہ چند طلباء اس کویں میں کودگئے اور عمرانہ کو باہر تکال لائے۔حضرت کے علم میں بیدواقعہ آیالیکن آپ نے خادم سے نہ کوئی سخت بات فرمائی اور نہاسے کسی فتم کی سزادی۔ (انفاس قدسیہ)

# ایک مرید کے غلط اعتراض برصرو کل:

ٹائڈہ کا واقعہ ہے۔ رمضان المبارک کا زمانہ تھا۔ حضرت کا ایک مرید جناب قاری اصغرعلی صاحب کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ حضرت آیا بگاک نعبُد و اِیگاک نستَعِینُ غلط پڑھتے ہیں۔ ساحب کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ حضرت آیا بگاک مَعَبُدُ و اِیگاک نستَعِینُ غلط پڑھتے ہیں۔ یہن کر قاری صاحب بہت خفا ہوئے اور اس سے کہا کہتم کیسے مرید ہوکہ پیر پر بھی اعتراض کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سے دریافت کیا کہ کیا تم نے شاطبیہ ،مراج القاری وغیرہ تجوید کی کتابیں پڑھی ہیں؟ اس کے بعد اس سے دریافت کیا کہ کیا تم نے شاطبیہ ،مراج القاری وغیرہ تجوید کی کتابیں پڑھی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہنیں! تب قاری صاحب نے فرمایا کہ پھراعتراض کیوں کرتے ہو؟

اس کے بعد موصوف نے حضرت سے عرض کر دیا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ کہ آپ قرآن شریف غلط پڑھتے ہیں! حضرت نے عشا کی نماز کے بعد فر مایا کہ بھائی! میں نے کسی قاری سے با قاعدہ نہیں پڑھا ہے اور نہ میں کوئی قاری ہوں۔ البتہ میں قرآن شریف قر ائے حرمین شریفین کے طرز پر پڑھتا ہوں۔ یہ امر خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو پوری خانقاہ سر پراٹھا لیتا اور جاسوسوں کے ذریعہ معترض کو تلاش کر کے ایس سزادیتا کہ تو ہے ہملی! حضرت نے اس اعتراض پرادنی سی ناگواری کا اظہار بھی نہیں فر مایا اور نہایت انگساری کے ساتھ جو بات تھی سب کے سامنے ظاہر کردی۔

(انفاس قدسيه مع جذف واضافات)

عجوري اورزمزم توليت جائے:

آخری جے سے آپ کی واپسی ہوئی تو اس موقع پر ایک دن بعد نماز ظهر مہمان خانے میں تشریف فرما تھے کہ مظفر نگر کے ایک ڈاکٹر صاحب بغرض ملا قات تشریف لائے جب کافی دیر انہیں بیٹھے ہوئے ہوگئی تو انہوں نے حضرت آ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ حضرت آنے فوراً انہیں داڑھی کے سلسلے بیل فوکا اور نسیحت فرمائی۔ انہیں سے بات نا گوار گذری اور (جھنجلاکر) نہایت او فجی آواز سے کہا کہ:
مولا نا! آپ کو کیا معلوم کہ ہمیں کس فتم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، بہت سے مواقع ایسے آئے شک کہ اس داڑھی کے نہ ہونے کی وجہ سے جان نجی ہے۔ یہ کہہ کروہ چلد یئے۔ مگر حضرت نے فرمایا:

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

کے باوجود حضرت کی خدمت میں بھی اپنے دستور کے مطابق انعام اور بخشش لینے پہنچ گیا۔ ناہم نے عرض کیا کہ حضرت اس نے ہمیں راستے میں تکلیف پہنچائی ہے اس لئے اسے بھی محروم کر و بچے لیں حضرت نے فرمایا کہ بنیں! اس کاحق دیا جائے گا اور یہ کہہ کر حضرت نے پورے چاررو پے گن کر اس کی جانب بڑھائے یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ایک رو پیہ موجودہ دور کے سورو پ کے مسادی ہوتا تھا۔ ملازم نے حضرت اور بڑا سے بڑا انگریز افسر بھی جہاز کے ملاز میں کو ایک رو پیہ سے زیادہ نہیں ویتا تھا۔ ملازم نے حضرت کے ہاتھ میں بجائے ایک رو پیہ کے چار رو پے ویکھے تو اس نے یہ خیال پکیا چونکہ اس نے راستے میں تکلیف پہنچائی ہے اس لئے شاید اس سے مذاق کیا جارہا ہے۔ حضرت نے اس کے تذہذب اور میں تکلیف پہنچائی ہے اس لئے شاید اس سے مذاق کیا جارہا ہے۔ حضرت نے اس کے تذہذب اور میں تکلیف پہنچائی ہے اس لئے شاید اس سے مذاق کیا جارہا ہے۔ حضرت نے بیں ۔ چنانچہ اس نے درو پے لئے یہ درو پے لئے اس کے تنہایت سنجیدگی سے فرمایا کہ لوا بیرو پے تمہارے ہی لئے ہیں ۔ چنانچہ اس نے رو پے لئے یہ دو کے لئے یہ درو پے لئے لئے ۔

ید کی کرخادم سے رہانہ گیا اور حضرت سے کہا کہ اس جہاز کے ملازم نے تو ہمیں راستے میں تکلیف پہنچائی اور آپ نے اکٹھے اسے چار روپے دید نے جبکہ بڑے سے بڑا انگریز افسر بھی ایک روپ سے زیادہ انعام نہیں دیتا۔ یہ من کر حضرت نے فرمایا بھائی اصل بات یہ ہے یہ بھتا تھا کہ انعام اور بخشش صاحب بہا دروں (انگریزوں) سے ہی ملتی ہے ہماری جیسی مولویا نہ صورت والوں سے وہ کسی انعام کی توقع نہ رکھتا ہوگا اس لئے اس نے ہم لوگوں کے ساتھ مناسب برتاؤ کا ثبوت نہ دیا۔ ہمار اسفر تو بہر حال ختم ہوگیا لیکن یہ روپے اسے میں نے اس لئے دیئے ہیں کہ اسے یقین آجائے کہ ہمارے جیسے لوگ فتم ہوگیا لیکن یہ روپے اسے میں نے اس لئے دیئے ہیں کہ اسے یقین آجائے کہ ہمارے جیسے لوگ انگریزوں سے کہیں زیادہ دے سکتے ہیں۔ اب جھے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ خض ہماری جیسی صورت والے کسی اللہ کے بندے ونہیں ستائے گا بلکہ اس کوآرام ہی پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ (ماہنا مہالفرقان)

# حضرت في أف نهيس فرمايا:

آپ کا خادم مجمدا کبراندرون خاندو بیرون خانہ کے کام کاج اور بچوں کے کھلانے پر مامور تھا۔

یہ ملازم اپنی نوعمری کے باعث ادھراُدھر کھیلتا پھر تا اور حضرت درس حدیث کے لئے مدرسہ آمدورونت کے
وقت اس کو بار بارد کیھتے لیکن زجرو تنبیہ نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہی ملازم حضرت کی چھوٹی
بیک عمرانہ کو دار العلوم کے چمن میں اس جگہ کھلا رہا تھا جہاں آج کل ٹیوب ویل ہے۔ اس وقت ٹیوب ویل
نہ تھا بلکہ اسے نصب کرنے کے لئے صرف زمین کھودی گئی تھی اور وہاں بہت بڑا گڑھاموجود تھا۔
ملازم کی لا پروائی سے بی گڑھے میں گرگئی اور کسی چیز سے اس طرح ٹکرائی کہ اس کا ہونٹ

بوری تشریح ہوجاتی ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان اور بہاور وہ ہے جوغصہ کے وت اپناو پر قابور کھے اور اپنے نفس کومغلوب کردے۔

بيسلفِ صالحين كے صبرو حمل كے واقعات كالتكسل ب، جے تاریخ ہردور میں وہراتی ہے۔ الم الائمة مراح الامة المام اعظم ابوحنيفة كے ساتھ بھى تواسى نوعيت كاوا قعه پيش آيا تھا۔عبدالرحمٰن بن ہمام

كتے ہيں كميں نے امام اعظم سے بر حكر حليم اور طبعًا برد بارنہيں ديكھا۔ ہوا يوں كمايك مرتبهامام صاحب مسجد خيف مين تشريف فرما تھے۔ تلامذہ ومعتقدين كا حلقہ قائم تھا اتفاق ہے ميں بھي ای محفل میں موجود تھا کہ بھرہ سے آئے ہوئے کی صاحب نے کوئی مسکلہ دریا فت کیا۔امام صاحب نے انہیں مفصل جواب دیا۔ سائل نے کہا کہ اس مسئلہ میں امام حسن بھریؓ نے یوں کہا ہے اور ان کی پیر رائے ہے۔امام صاحب نے فرمایا:

اخطاء الحسن الم حسن علطى موتى ہے۔ ابوصنیفت کابیکہناتھا کہ ای حلقہ ہے ایک مخص کھڑا ہوا،جس نے منہ کو لپیٹ رکھا تھا اور امام صاحب کومخاطب کرے کہنے لگا۔

> یا ابن الزانیه اے بدکار ورت کے نیج آپ یہ کہتے ہیں کہ سن نے علطی کی؟

اوگوں نے اس کی میشنیع حرکت دیکھی تومشتعل ہوئے ، بہت سوں کےخون کھو لنے لگے اور بہت مول نے آستینیں چڑھالیں۔قریب تھا کہ اس کو پہیں اپنے کئے کی بدترین سزادے دیں ،مگرامام صاب نے بڑی سکینت اور وقارے سب کوخاموش کردیا اور قدرے غوروتاً مل کے بعد فرمانے لگے۔

نعم اخطا الحسن و اصاب ابن مسعود فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - (عقودالجمان ص ١٨٧وابوز بروص ٥٦)

جي بال! حن سي علطي موكى اورعبدالله بن مسعود ورست كبتے بي ، حسل طرح كمانهوں فحضوراقدس صلى الله عليه وسلم سے روایت تقل کی ہے۔

ایسے مواقع پر جب کوئی بے تمیزی اور گتاخی سے پیش آتا اور گروہی وابسکی میں بغض و عداوت اوراستهزاد گتاخی کی انتها کوچنج جاتا، تب بھی امام صاحب دعائیں دیتے ،معاف کرتے اور نفع و فرخوای كرايا بيكرين جاتے \_ (امام اعظم كے جرت انكيز واقعات)

کہاں جاتے ہیں؟ تھجوریں اور آب زمزم تو لیتے جائے! اور فورا ہی بید دونوں چیزیں باصرار عنایت فرمائیں کوئی دوسرا ہوتا تو مکان سے نکال دیتا مگر حضرت نے ان کی برتمیزی کے باوجودوسعتِ اخلاق میں فرق نہ آنے دیا۔ای شم کا ایک واقعہ مولا نا ابوالحن علی ندوی نے مقدمہ مکتوبات جلد ثانی میں تحریر فرمایا ہے کہ: (حضرت نے)" جمعہ کی نماز ایک جامع مسجد میں ادا فر مائی۔ اس مسجد کے خطیب صاحب حضرات وبوبند کی تکفیر کرنے والول میں سے تھے، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض بزرگوں کے متعلق بہت کچھ کہا، مولا ناسنتوں سے فارغ ہوکر خاموش بیٹھے تھے۔نماز ہوئی اور پھر خاموش تشریف لے آئے۔سفر کے اختام تک کہیں بھول کر بھی خطیب صاحب کا تذکرہ نہیں کیا"۔

(انفاس قدسیه) شیخ الاسلام حضرت مدنی جس چیز میں متاز تھوہ ان کی بلندحوصلگی ہے ہر تکلیف،مصیبت، یریشانی ، د کھ، بیاری اور نا گوار واقعات کو ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا ،حضرت مدنی مسروکل کے پہاڑ تھے انہوں نے بھی مخالفین ، حاسدین اور معاندین کا گلہ تک نہیں کیا ،گالی کے جواب میں پھول برسائے، غصے کے مقابلے میں خندہ پیشانی سے پیش آئے۔وہ اخلاق کریمانہ کامظیر اتم تھے .... چلا جاتا ہوں ہنتا کھیلتا موج حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے

# منتهائے صبرو کل:

جناب عبدالرحمان صاحب برنسل عثانيه كالج شيخو بوره لكھتے ہيں،حضرت مولا نااحم على لا ہورى کے صاحبز ادے مولوی حبیب اللہ صاحب دورہ حدیث میں شریک تھے۔ کسی گتاخ نے دوران سبق رقعہ بھیجا۔حضرت مدنی "اس وفت تو خاموش رہے۔کیکن کسی دوسری نشست میں جواب دیتے ہوئے نہایت نرمی اور شایستگی سے فرمایا کہ: مجھے کسی دوست نے رقعہ لکھا ہے کہ تواینے باپ سے نہیں ہے!

یان کردرسگاہ میں بیجان بریا ہوگیا۔ ہرطالب علم مجسمہ عنیض وغضب بنا ہوا تھا مگرآپ نے ای سکون بھرے انداز میں فرمایا: خبردار! کسی کوغضبناک ہونے کی ضرورت نہیں میراحق ہے کہ میں سوال كرنے والے كي تىلى كروں \_اس كے بعد فرمايا كه: \_ ميں ضلع فيض آباد قصبه ثا عدہ محلّمہ الله داد بوركا ر ہے والا ہوں۔اس وقت بھی میرے والدین کے نکاح کے گواہ زندہ ہیں۔خط بھیج کریا وہاں جا کر سمجھ لیا جائے۔ العطمة لله بردباری کی بھی انتها ہوگئ اس واقعہ ہے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كفر مان كى

حضرت مولانا فرید الوحیدی کی روایت ہے:

(وفات سے) دوتین سال پہلے جبکہ جسم پر بہت زیادہ ضعف طاری اور حاوی ہو چکا تھا ، اٹھتے بیضتے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ایک صاحب نے تعویذ کی درخواست کی حضرت اندر تشریف لے جارہے تھے۔ان سے فرمایا کہ آپ تشریف رکھیں میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہ کرمطالعہ گاہ میں تشریف لائے اور بیٹھ کرتعویذ لکھا۔ میں ساتھ تھا۔ عرض کیا کہ مجھے دید بیجئے میں ان صاحب کو دیدوں گا۔ فرمایا كه: \_توتركيب نبيل سمجها سكے گا\_ چنانچه با برتشريف لائے اور تعويذ دے كرنہايت تفصيل كے سأتهواس کی ترکیب سمجھائی اور جوں ہی واپسی کے لئے مڑے اس شخص نے دوبارہ آگے بڑھ کرکہا کہ حضرت آیک تعویذ مجھے اپنے لڑے کے لئے بھی جاہئے۔فرمایا۔بہت اچھا اور پھر گھر میں تشریف لا کر تعویذ لکھا اس مرتبہ بھی میں نے کہا مجھے دید بیجئے میں دیدوں گا مگرا نکار فر مایا اور خود ہی تشریف لا کر تعویذ مرحمت فر مایا۔ اب اس کادل اور بھی بڑھ گیا۔اس نے اپنی بہو کے لئے بھی ایک تعویذ کی فرمائش کر دی اس سے دریافت کیا کہ بہوکو کیا شکایت ہے اس نے کیفیت بیان کی اور آپ نے اس خندہ بیشائی کے ساتھ تیسری مرتبہ گھر جا کرتعویذ لکھااورخود ہی لے کر باہرتشریف لائے۔راقم الحروف بھی اس مجاہدہ وریاضت میں برابرشر یک رہااور حضرت نے نہایت نرمی اور ملاطفت کے ساتھ اس سے رحصتی سلام ومصافحہ کیا تو اپنی جرت کو بردی مشکل سے روک سکا۔ (شیخ الاسلام نمبر ۲۳۰)

> حسین احمد کاسرآب کے سرول سے زیادہ قیمتی ہیں ہے: عيم عبدالرشيد صاحب بريلي رقم طرازين:

وسمبر ١٩٣٥ء كابرة شوب دورتها مسلم ليك كي تحريك كانكريس كے مقابله ميں شباب برتھی۔ حضرت کانکرس کی حمایت میں بریلی تشریف لائے ہوئے تھے اور اہالیان بری یا ۔ اپنے تدبر سے راہِ راست پرلانے اور آئندہ خطرات ہے آگاہ فرمانے کے لئے عوام کوخطاب کرنا چاہتے تھے۔اس وقت کا جود لخراش منظر میری آنکھوں نے دیکھااس کامختصر ساخا کہ پیش کرنا جا ہتا ہوں۔شہر کے مرکزی حصے موتی بإرك ميں جلسه كا انتظام كيا گيا تھا۔ گلى گلى اور كوچه بكوچه اعلان ہو چكا تھا كہ شيخ الاسلام حضرت مولا ناسمہ حسین احدمدنی شام کوبعدِ مغرب موتی پارک میں تقریر فرمائیں گے۔

چنانچەمقررە وقت پرموتى پارك سامعين سے پُر ہو چكاتھااورحضرت محدوح كاانتظار ہور ہاتھا كه يكا يك حضرت تشريف لے آئے۔شہر كے بعض معززين بھی حضرت والا كے ساتھ تھے۔ بيادم درین بھی ہمرکاب تھا۔ پارک سے باہر سلم لیگ کے حامیوں کا ایک زبردست جوم تھا۔ جفوں نے اپنے مخالفانه اورمعاندانه فلک شگاف نعرول سے مولانائے موصوف کوتقریر سے بازر کھنے کی انتہائی کوشش کر رکھی تھی کیکن حضرت نے اس قسم کے معاندانہ نعروں کی کوئی پروانہ کی اور تلاوت کلام یاک سے جلسہ کی كاروائى كا آغاز بوا حضرت في آية كريمه وقالَ الَّذِينَ كَفَرُو لَا تَسْمَعُوا لِهِلْذَالْقُرُ آن و الغو فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ تلاوت فرمانى جوموقعه اور محفل كے مطابق تھى اوراس كاتر جمه كركت تو ركاسلسله شروع فرماديا\_

اس دوران میں مخالفین نے انتہائی بداخلاقیوں کا مظاہرہ کیا۔ تارکول کے خالی ڈرم اور ٹین کے کنستر پوری قوت کے ساتھ بجارہ سے۔ سرک پر پڑے ہوئے کیلے کے ڈٹھل وغیرہ حاضرین جلسہ یر بھیکے۔ جب ان کی تمام حرکات کا بھی کوئی اثر نہ لیا گیا توان ناعا قبت اندیشوں نے سنگ باری شروع كردى۔ اتفاق سے اس وقت كماس زمانه ميں يارك كى جاروں جانب پتھروں كے انبار لگے ہوئے تھے كيونكه سروك بركو شنے كے لئے پتھر جمع كيا گيا تھا وہى مخالفين كے لئے ميگزين بن گيا ،جے بے در ليغ پُرامن جلسهگاہ پر برسار ہے تھے۔اگرچہ پولیس کی پوری طاقت اور محکمہ پولیس کے تمام افسران موقع ہی پرموجود تھے۔ مرضلع کے افسرانِ اعلیٰ کی ذہنیت بھی لیکی اثرات سے مسموم تھی ،اس لئے پولیس کا وجوداور عدم وجود برابرتها بلکه بولیس کی چیتم پوشی سے مخالفین کی حوصلہ افز ائی ہور ہی تھی۔ آخر تا کیے؟ حاضرین جلسم مضروب ہوئے اور مجمع منتشر ہونے لگا ،حضرت مدنی " کے جال نثاروں نے جاہا کہ موصوف کے او پر کوئی سابیہ کرلیں تا کہ آپ کا جسم مبارک محفوظ ہو جائے لیکن اس پیکر صبر واستقامت نے لوگوں کو ا پنے او پر سامیر کرنے سے روک دیا اور انتہا کی محبت وشفقت سے فر مایا کہ حسین احمد کا سرآ پ حضرات کے سروں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ بہر حال آپ اس سنگ باری میں سینہ سپر ہو کرمجاہدا نہ انداز میں تقریر فرماتے رہے۔آخر کارمخالفین نے بجلی کے قمقوں کو پتھروں کا نشانہ بنایا فضایر تاریکی جھا گئی اور جلسہ برخاست کردیا گیااور حضرت مدنی" اپنی قیام گاہ تشریف لے آئے اور بریلی سے رخصت ہونے سے جل آپ کی جانب سے ایک ہینڈ بل شائع ہوا جو دعاؤں اور تصیحتوں سے لبریز تھا اور جس کے اختيام پريشعرتها .....

# موسمی شدا کد کامل:

عاجی احمد سین صاحب لاهر بوری واقعه بیان کرتے ہیں:

ایک مرتبہ بحیثیت خادم راقم الحروف حضرت کے ساتھ شریک سفرتھا۔ دسمبر کا آخری عشرہ، سردی پورے شباب پڑھی۔حضرت بہتی سے براہ گور کھپورشاہ کہنج تشریف لائے بہیں سے اکبر پورے لئے ٹرین تبدیل کرنی تھی۔اگر چہڑین میں بھی کافی سردی محسوس ہورہی تھی اور برفیلی ہوا کیں کھڑ کیوں کی ریخوں اور اور کھلے دروازے سے ڈبے میں داخل ہوکراسے برف خانہ بنائے ہوئے تھیں کیکن شاہ کنج کا پلیٹ فارم تو طبقہ زمہر ریکانمونہ پیش کررہاتھا۔ سردوخشک ہُواکے جھو نکےرگ ویے میں سرایت کئے جارے تھے۔ ہاتھ پاؤل جیسے ماؤف ہو گئے ہوں تین بجے کا وقت اور موسی شدائد کا پیمال میرے لئے تو چلنادشوارہوگیا۔ میں نے اس پر بیٹانی کے عالم میں حضرت سے عرض کیا کہ:۔آپ کے ساتھ سفر میں رہنا بھی کچھ آسان بات نہیں ہے۔حضرت یس کرمسکرائے اور فرمایا! جی ہاں ایک انگریز تعلیم یافتہ نو جوان نے میرے ساتھ سفر میں رہنا جا ہالیکن پندرہ یوم میں وہ بیار ہو کرا ہے مکان پر چلا گیا اور پھراس نے والیسی کی ہمت جیس کی۔

## مدسے زیادہ تواضع اور خاکساری:

حضرت مولانا محم منظور نعماني " تحرير فرماتي بين:

الله تعالیٰ کے نزد کیک شیخ الاسلام حضرت مدنی" کا جو مقام ہوگا ،اس کاعلم تو الله تعالیٰ ہی کو ہے، کیکن جولوگ ان کے احوال سے پچھ بھی واقف ہیں، وہ اتناضر ورجانتے ہیں کہ اس زمانہ میں کسی عالم دین اورنسی روحانی پیشوا کو جو بردی سے بردی عظمت و وجاہت ، بلندی و برتری حاصل ہوسکتی ہے ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ حضرت مدنی " کو حاصل تھی ۔ دارالعلوم دیو بندجیسی باعظمت دینی درسگاہ کے وہ صدراور سينخ تھے۔ ہزاروں عالم (جواپنی اپنی جگہ اپنے حالات کے مطابق کسی نہ کسی دین خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ان میں سے بہتوں کے خاصے وسیع وعریض طقے ہیں ) ان کے شاگر د اور فدائی ،

ہند دستان کے طول وعرض میں لا کھوں مریدین ، پھر ہندوستان کی جنگ آزادی میں ان کی عظیم قربانیوں کے طفیل ملک کے اہلِ حکومت وسیاست کی نگاہ میں بھی ان کا خاص مقام اور حکومت کے او نے ت او نے عہدہ داروں کی نگاہ میں ان کاغیر معمولی احترام ..... ان ساری عظمتوں اور بلند بول کے باوجود ان میں تواضع اور انکساراس قدرتھا کہ جن لوگوں کو قریب رہنے اور برہنے کا موقع نہ ملاہو، وہ بھی انداز ہ نہیں لگا سکتے بلکہ بیماجز اس موقع پر صفائی کے ساتھ بیظا ہر کر دینا ہی مناسب سمجھتا ہے کہ بعض اوقات راقم سطور کوخیال ہوتا تھا کہ حضرت کا اتنا تواضع شاید دوسروں کے لئے مضربو ..... اس سلسلہ میں بھی خودایے ساتھ گزرے ہوئے بعض واقعات کا ذکر کرنے کو جی جا ہتا ہے۔

### تواضع كى انتهاء:

سس مے کی بات ہے، میری طالب علمی ہی کا زمانہ تھا۔ ہمارے وطن سنجل کے" مدرسة الشرع" كى طرف سے خاصے برے پیانے پرایک جلسہ ہوا، اس میں جماعت دیو بند کے اس وقت کے اكثر اكابرعلاء (مثلًا حضرت مولا ناسيد انورشاه صاحب تشميريٌ ،حضرت مولا ناشبيرا حمد عثاني "،حضرت مولانامفتى عزيز الرحمٰن صاحب ديوبندي ) نے شركت فر مائى تھى \_حضرت مدنى " بھى تشريف لائے تھے۔مدرسہ کے مہتم اور جلسے کے متعلمین کی اجازت سے ایک دن دوپہر کے وقت کھانے کا انتظام ميرے والد ماجد نے اپنے يہال كيا تھا۔ جلسه گاہ اور ان حضرات كى قيام گاہ سے ہمارے مكان كا فاصله ایک میل سے پچھزیادہ تھا،اس لئے سب مہمانوں کوسواری کے ذریعہ لانے کا انظام کیا گیا تھا اورسب حضرات سواری ہی سے آئے ،لیکن حضرت مدنی " نے بیکیا کہ منجل کے اپنے ایک پرانے شاگر داور نیاز مند کوبطور را ہنما ساتھ لے کرخاموشی ہے ہمارے گھرپیدل تشریف لائے۔حالانکہ موسم گر ماتھا،اور بارہ جے کے بعد کا وقت تھا اور جیسا کہ عرض کیا گیا، فاصلہ میل بھر سے بھی زیادہ تھا۔

ستنجل کے ای سفر میں ہارے یہاں کے ایک صاحب نے جو بیچارے علمی ، دینی ، دنیوی کوئی بھی خاص حیثیت نہیں رکھتے تھے اور حضرت سے ان کا کوئی تعارف بھی نہیں تھا، حضرت مدنی " سے درخواست کی کہ میرے گھر پر چل کر چائے بیجئے۔ مجھے یاد ہے کہ ان کی بیہ بات سب کو پچھ عجیب معلوم ہوئی، لیکن حضرت نے بغیر کسی عذر ومعذرت کے قبول فر مالیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر پر جاکر بالکل بوقت جائے اور صرف جائے لی لی۔

كاس اعلى كرداركود كيهكراً ئب نه موتا توشايد سيدهاجهم ميس جاتا-

حضرت نے فرمایا: میرے بھائی میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے اوروہ سنٹ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یہودی مہمان نے بستر پر پاخانہ کر دیا تھا، صبح جلدی أته كرچلا كيا-جب ابني بهولي موئي تلوار لينے واپس آيا تو ديكھا كه حضور صلى الله عليه وسلم بنفس نفيس اپنے دستِ مبارک سے بستر کودھور ہے ہیں، ہودیکھ کروہ مسلمان ہوگیا۔ (ہیں بڑے مسلمان)

مٹی کاجسم جب تک چلتارہے، کام لینا جائے: مولا نامحد منظور نعماني " لكصة بين :

کئی سال پہلے کی بات ہے،حضرت کے ضعفِ پیری اور بعض دوسری اہم مصلحتوں کی بناپر حضرت کے چند نیاز مندول نے (جن میں بی عاجز بھی شامل تھا) باہم مشورہ کر کے ایک وفعہ حضرت سے عرض کیا کہ حضرت!اب صرف وہ سفر فر مایا کریں ،جس کی کوئی خاص ضرورت اور اہمیت ہواور پیرجو ہور ہا ہے کہ لوگوں کی معمولی مقامی ضرورتوں اور جلسوں کے لئے ہر ہفتے میں جمعہ کے ایک دن کا سفرتو ضرور ہی ہوتا ہے۔ بیسلسلہ اب بند فرما دیا جائے۔حضرت نے فرمایا! میں کیا کروں لوگ آ جاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں ،عرض کیا گیا کہ اگر حضرت طے فرمالیں کہ اس سلسلہ کو بند کرنا ہے، تو تھوڑ ہے عرصہ تک تو ایسا ہوگا کہ لوگ آئیں گے اور حضرتؓ کے انکار فرمادینے پر مایوس واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد عام طور سے لوگوں کومعلوم ہوجائے گا کہ حضرت نے اب بیہ فیصلہ فر مالیا ہے، تو پھراس غرض ہے لوگ آیا بھی نہیں کریں گے۔فرمایا!

" مجھ سے تو یہ ہونہیں سکتا کہ اللہ کے بندے آئیں اور وہ کہیں چلنے کے لئے اصرار کریں اور میں انکار پر جمار ہوں'۔

عرض کیا گیا کہ حضرت کی صحت اور حضرت کا وقت بہت قیمتی ہے،اس کوصرف ضرورت اور موقع ہی پرصرف ہونا جا ہے ،حضرت نے خاکساری اور تواضع میں ڈو بے ہوئے لہجے میں فرمایا: " آ پلوگ بیکیا کہتے ہیں، میں کیا ہوں اور میری کیا قیمت ہے۔ بیمٹی کاجسم ہے جب تک چل رہا ہے اس سے کام لے لینا چاہیے''۔ (تحدیث نعت)

انسان علمی عملی، سیاسی ، معاشر تی اور ساجی حیثیت سے جس قدر بھی بلند ہوممکن ہے لیکن

خادم کے لئے بیت الخلاء صاف کردیا:

ایک عجیب داقعداور سنئے .... حضرت کے ایک شاگرد نے خود اپنا بیدواقعہ بیان کیا کہ حضرت ریل سے سفر فر مارہے تھے اور بیصاحب خادم کی حیثیت سے حضرت کے ساتھ تھے، انہیں استنجاء كا تقاضا بوا\_ بيت الخلاء كا دروازه كھولاتواس كو بہت غليظ اور گنده ديكي كرواپس آ گئے اور اپني جگه پر آكر بیٹھ گئے ۔تھوڑی در کے بعد حضرت مدنی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اُٹھے اور بیت الخلاء میں داخل ہو كراندر سے دروازه بندكرليا، چندمن بعدتشريف لائے اورائي إن خادم سے كہا كماب حلي جاؤ ..... انہوں نے جاکرد یکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت ان کی واپسی کی وجہ محسوس کر کے بیت الخلاء صاف کرنے بی کے لئے اندرتشریف لے گئے تھے اور جب لوٹے بھر بھر کے بہت ساپائی بہادیا اور اس کوصاف کردیا توبا برتشریف لائے .... کھھ حدہاس تواضع اور بھسی کی؟ (تحدیث نعت)

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

یے حضور کی بندہ نوازی ہے جو مجھے سے بالاتر ہے:

حضرت مولانا احمعلی لاہوری سےروایت ہے کہ جب حضرت مدنی آ خری جے سے تشریف لارے تھے تو ہم لوگ سیشن پرشرف زیارت کے لئے گئے۔حضرت کے متوسلین میں سے ایک صاحبزادہ محمر عارف ( جھنگ ) دیو بند تک ساتھ گئے ۔ان کا بیان ہے کہڑین میں ایک ہندوجستلمین بھی جن کو ضرورت فراغت لاحق ہوئی۔وہ رفع حاجت کے لئے گئے اوراُ لئے یاؤں بادل نانخواستہ واپس ہوئے۔ حضرت مدنی" سمجھ گئے ،فورا چندسگریٹ کی ڈبیاں ادھراُ دھرسے اکٹھی کیس اورلوٹا لے کریا خانہ میں گئے اور اچھی طرح صاف کر دیا اور ہندو دوست سے فرمانے لگے کہ جائے یا خانہ تو بالکل صاف ہے۔ نوجوان نے کہا حضرت! میں نے دیکھاہے، یا خانہ بالکل بھرا ہوا ہے۔قصہ مختصروہ اُٹھااور جا کر دیکھا تو یا خانہ بالکل صاف تھا۔ بہت متاثر ہوااور بھر پورعقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا۔ بیصفور کی بندہ نوازی

راقم الحروف كوبير بات بھى پېچى ہے كہاى واقعہ كود يكھنے پريااس طرح كے كسى دوسر موقعہ یراس ڈبہ میں خواجہ نظام الدین تو نسوی مرحوم نے اس ڈبہ میں ایک ساتھی سے یو چھا کہ بیکدر پوش کون ہے، جواب ملا کہ بیسین احمد ملی " ہیں تو خواجہ صاحب مرحوم بے اختیار ہو کر حضرت مدنی " کے یاؤں سے لیٹ گئے اور رونے لگے۔حضرت نے جلد یاؤں چھڑائے اور پوچھا کیابات ہے تو خواجہ صاحب نے کہا، سیای اختلافات کی وجہ سے میں نے آپ کے خلاف فتوے دیئے اور برا بھلا کہا، اگر آج آپ عليم الاسلام قارى محمرطتيب كى واليسى مين حضرت مدنى وكيسى:

پاکستان بن جانے کے بعد حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمرطتیب صاحب بھی ہجرت کرکے یہاں آگئے ،گروہاں دارالعلوم دیو بند نظم واہتمام اور تعلیمی ودینی خدمات کے حوالے سے ان کی واپسی ضروری مجھی گئی ،گراب راستے ہمیشہ کے لئے مسدود ہو چکے تھے۔ بالآخر شیخ الاسلام حضرت مدنی "اس کے مدی بین گئے ۔مولانا ابوالکلام آزاد سے ملئ بنڈت جواہر لال سے حضرت حکیم الاسلام کی واپسی کے احکامات صادر کرائے۔ بالآخر آپ واپس آئے۔اس واپسی کا منظر حکیم الاسلام قاری محمد طیب تے خود بیان فرمایا:

> اے تماشہ گاہِ عالم روئے تو تو گجا بہر تماشا ہے روی

اس پرتمام لوگوں کے آنسوں نکلے اور میری بھی کیفیت عجیب ہوگئی۔اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت! ان جملوں کو قیامت کے دن بھی یا در کھنے گا جو آج فرمائے ہیں۔ آپ کا ارشاد میرے لئے دستاویز ہے، وہاں کی نجات کے لئے اور میری یہ کیفیت

سیرت وکردار کی بلندیوں کی نشانی اورعلامت تواضع ،انکساری ،کسرنفسی اورایخ نفس سے بدظنی ہے۔ شخ الاسلام حضرت مدنی کی زندگی بے فسی بے غرضی اورا خلاص سے عبارت ہے۔ چندوا قعات سے قارئین کوانداز ہ ہوگا کہ حضرت مدنی کتنے متواضع اور منکسر المز اج تھے۔

#### سبسے بڑی کرامت:

حضرت مولا ناحسین احمد مدنی " کے مزاج میں سادگی تواضع اور فروتنی کے چشم وید حالات مولا ناعبدالما جددریا بادیؓ نے اپنے سحرانگیز قلم سے یوں رقم کیے ہیں۔ لکھتے ہیں:

ہم نے ہر ادنیٰ کو اعلیٰ کر دیا خاکساری اپنی کام آئی بہت کاتعلق ہے اس دیکھنے والے کی نظر میں اپنی نظیر بس آپ ہی ہیں اور محمر علی جو ہڑنے نے بیشعر کہا تو اپنے شنخ مولا نا عبد الباری فرنگی محلیؓ کے حق میں ہے لیکن صادق مولا نامدنی " پر بھی لفظ بلفظ آرہا ہے ......

ان کا کرم ہی ان کی کرامت ہے ورنہ یاں

کرتا ہے کوئی پیر بھی خدمت مرید کی
دوسروں کوشاید کام لینے میں وہ لطف نہ آتا ہوجوان مولا تا (مدنی ") کو دوسروں کا کام

کردینے میں آتا ہے۔ گھر پر آکر ملئے تو آپ کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے جاکر لائیں

آپ کے لئے بستر بچھا دیں ۔ سفر میں ساتھ ہوجائے تو دوڑ کر آپ کے لیے نکٹ لے

آئیں قبل اس کے کہ آپ نکٹ گھر کے قریب بھی پہنچ سکیں تا نگے کا کرایہ آپ کی طرف
سے اداکریں اور آپ کا ہاتھ اپنی جیب میں پیسہ ٹٹولٹا ہی رہ جائے۔ ریل پر آپ کا بستر

بچھا کیں ۔ آپ کے لوٹے میں پانی لے آئیں آپ کا سامان اپنے ہاتھ سے اٹھانے

گئیں ۔ آپ کے لوٹے میں پانی لے آئیں مشاہدہ بن کر رہیں "۔

گئیں ۔ تین دن کے قیام دیو بند میں بیروایتیں مشاہدہ بن کر رہیں "۔

(نقوش وتاثرات (۲۲))

كه بولانه جائے، بورى مجلس برگر بيطارى موگيا، عجيب كيفيت تقى"-

(مقالات وارشادات عبيدالله اتورض: ١٢١)

اس موقع پر علیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نے اپنی تقریر سے پہلے بیشعر پڑھا ..... کہاں میں کہاں ہے گلہت گل کہاں میں کہاں ہے گلہت گل نسیم صبح تیرے مہر بانی

پھرفر مایا: اب جبکہ میری واپنی کی بنظاری تد ابیر مسدود ہو چکی تھیں، یمحض حضرت مدنی "کی مہر بانی ہے کہ میں آج پھر یہاں حاضر ہوں۔ (ﷺ الاسلام مولانا حسین احمد منی ص: ۱۸۷)

#### وسيله نجات:

خطبات علیم الاسلام میں حضرت مولانا قاری مجرطیب کی اس موقع پر کی جانے والی مفصل تقریر نقل ہوئی ہے، برادرم حضرت مولانا قاری مجرعبد اللہ بنوی کے توجہ دلانے پراس کے بعض متعلقہ اقتباس بھی نذرِ قارئین ہیں۔مندرجہ بالاشعز' کہاں میں کہاں یہ نگہتِ گل' پڑھنے کے بعدار شادفر مایا ''میں جیران ہوں کہ بیانِ تا ٹرات کے اس بوجھ کو کس طرح اُٹھاؤں، مجمع اکابر کا ہے، اسا تذہ کا اجتماع ہے، بزرگوں کے اجتماع میں قوّت گویائی یارانہیں دیتی اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ارشاد ہے کہا ہے ان تا ٹرات کا اظہار کروں جو ہر شخص بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ارشاد ہے کہا ہے ان تا ٹرات کا اظہار کروں جو ہر شخص

حضرت مولانا سیدمہدی حسن صاحب نے اپنی نظم میں جس تا ٹرکا اظہار فر مایا، وہ میرے لئے باعثِ فخر ہے اور حضرت شیخ مدظلہ العالی (حضرت مدفی ) کے بارے میں، تو میں کیا عرض کروں، وہ تو ہم سب کے لئے ان شاء اللہ وسیلہ نجات ہیں۔حضرت نے اس ناکارہ کے بارے میں جوکلمات فرمائے ہیں :

بگھنہ پھسفرے لے آتا ہے۔

''میری درخواست بہ ہے کہ وہ انہیں یا در تھیں اور قیامت میں انہی الفاظ میں گواہی وے دیں تا کہ میرے لئے وہاں نجات کا باعث ہوں کہ بہ کلمات ہی میرے لئے دستاویو نجات ہیں''۔

(اس موقع پرؤفورِ جذبات سے حضرت مہتم صاحب پر رقت وگر بیطاری تھا۔ممدوح کیااس حالت کا مجمع پر بھی زبر دست اثر پڑااورلوگوں کے بےساختہ آنسونکل آئے) چند

المح فاموش ہے کے بعد فرمایا

میرے اصرار واپسی کود کیھتے ہوئے بعض لوگوں نے بیجی کہا کہ آپ کے قلب میں قیام سے تو مش کی بنا در حقیقت حضرت شیخ مدنی "کا تصرف ہے ، جو وہاں بیٹھ کروہ کر رہے ہیں اور اس لئے آپ یہاں ہے اُکھڑ رہے ہیں۔ بہر حال میر اقلبی رُخ کسی بھی وجہ ہے ہو یہی تھا کہ میں حاضر ہوں۔ الحمد للد کہ حاضری ہوگئی۔

رجیسے اور اس میں کوئی شبہ ہیں کہ اس وفت کی حاضری حضرت شیخ مدنی "کی ظاہری و باطنی توجہ بلکہ تصریف سے ہوئی اور دار العلوم کی خدمت کا دوبارہ موقع ملا۔

(خطبات عليم الاسلام ن دص ١٠٥٥)

#### سرايا خدمت:

مولانانفرالله خال عزيز الدير الشيالا مورتح رفر ماتيي :

"(مولاناً) ایک عظیم المرتبت عالم ، محدث اور فقیہ ہونے کے باوجود ایسے رفیق سفر ہیں جو خدمت لینے کے بجائے خدمت کرتے ہیں۔ ریل کے سفر میں وہ شدید سردی کے موسم میں بھی خودوضو کرتے ہیں اور پھر اسٹیشنوں پراُئز کر رفقا کے لئے لوٹے میں پانی بھر کرلاتے ہیں اور پاوں دہا کر بیدار کرتے ہیں اور پھر وضو کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں ۔ عام طور پر ہلاء اپنے مزاج کی ہوست اور غیرضروری سنجیدگی کے لئے بدنام ہیں مگر عالم اسلام کی ہے سب سے بڑی شخصیت ہروفت مسکراتی رہتی ہے۔ (انفاس قدسیہ بحوالہ اخبار شریعت حسین احمد نبر ۱۳۸۷)

# وسعتِ اخلاق وجذبهُ خدمت خلق:

حضرت اثنائے سفرٹرین میں دوسرے مسافروں کی آمد ہے بھی کبیدہ خاطر نہ ہوتے بلکہ نہایت خندہ بیشانی کے ساتھ اپنی جگہ دیتے اور جب کھانے کا دفت ہوتا تو باصرار کھانے میں شریک کرتے صرف یہی نہیں بلکہ رفیق سفر کی ہرممکن خدمت انجام دینے کی سعی فرماتے۔اس سلسلے میں مسلم وغیر مسلم کا کوئی امتیاز نہ تھا۔

#### رفقاء سفر کے یاؤں دیاتے رہے:

حضرت مولانا ابوالوفاء صاحب ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پنجاب سے واپس ہور ہے تھے۔

تھانوی گورات گئے تکلیف دینا پسند آیا ، چنانچہ حضرت مدنی " اپنے رفقا سمیت خانقاہ کے دروازہ کے سامنے چبوتر ہے ہی پرلیٹ کرسو گئے ، حضرت تھانوی فجر کی اذان کے وقت جب اپنے مکان سے خانقاہ کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ بچھلوگ چبوتر ہے پر لیٹے ہوئے ہیں ، اندھیر ہے میں صورتیں نظر نہ آئیں ، چوکیدار سے پو چھاتواس نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔

قریب پہنچ کہ دیکھا تو حضرت مدنی "اور مولا نا اعز ازعلیؓ جیسے حضرات تھے، حضرت تھا نویؓ اچا نک انہیں دیکھ کرتو مسرور بھی ہوئے اور اس بات کا صدمہ بھی ہوا کہ یہاں پہنچ کر اس حالت میں انہوں نے رات گذار دی چنا نچہ ان سے یو جھا کہ حضرات! آپ یہاں کیوں سو گئے؟

حضرت مدنی " نے فر مایا ہمیں معلوم تھا کہ آپ کے یہاں ہر چیز کانظم مقرر ہے۔ خانقاہ اپنے مخصوص وقت پر بند ہوتی ہے، اور پھر نہیں کھلتی۔ حضرت تھا نوگ نے فر مایا۔ خانقاہ کا تو نظم بلاشہہ یہی ہے۔
لیکن غریب خانہ تو حاضرتھا، اور اس پر تو آپ جیسے حضرات کے لئے کوئی پابندی نہ تھی۔ حضرت مدنی " نے فر مایا: ہم نے رات گئے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ اس طرح یہ حضرات ایک دوروزرہ کرواپس تشریف لے آئے۔ حضرت والد صاحب یہ واقعہ سنانے کے بعد فر مایا کرتے تھے۔ کہ کوئی شخص اس الملیت اور اس تواضع ومسکنت کی مثال پیش کر کے دکھائے۔ (اکا بردیو بند کیا تھے؟ ۸۸)

#### نمازی کے چیل سیدھے کئے:

حضرت مولانا جميل احمرسيو باروي راوي بين:

آج ایک چشم دیدواقعہ نگاہوں کے سامنے ہے، حضرت مدنی " نمازِ جمعہ سے فارغ ہوکر دیو بندگی جائے مسجد سے باہر تشریف لارہے ہیں۔ حسب معمول گویا پوری مجد آپ کے ساتھ ہوگئ ہے۔ جولوگ باہر نکل چکے ہیں، وہ سیر ھیوں سے اور صدر دروازہ کے سامنے سراپا اشتیاق بنے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت آبھی پہلی ہی سیر ھی پر ہیں کہ آپ کی نظر ایک چیل پر پڑتی ہے، جوٹھوکروں سے دوسری سیر ھی پر گرگیا ہے۔ آپ آگے بڑھے ہیں، اور گرے ہوئے چیل کو اُٹھا کر دوسر نے چیل کے ساتھ آپ پر مرکوز ملاکر رکھ دیتے ہیں۔ یہاس وقت کا واقعہ ہے جبکہ ہزاروں نگاہیں ادب واحتر ام کے ساتھ آپ پر مرکوز تقسیں ۔ ابھی آپ سیر ھیوں پر ہی تھے، کہ ایک دوسر اواقعہ ہیں آتا ہے۔ یوں تو سیر ھیاں حضرت آپ کے لئے تقریبا خالی ہو چکی تھیں ۔ لیکن کوئی و یہاتی ہے خیالی یا عجلت میں آپ سے آگے ہوگیا اور جب ایک ماحب نے اسے ہیچھے ہٹنے کے لئے اشارہ کیا۔ حضرت و ہیں کھڑے ہوگئے ، اور رو کنے والے صاحب صاحب نے اسے ہیچھے ہٹنے کے لئے اشارہ کیا۔ حضرت و ہیں کھڑے ہوگئے ، اور رو کنے والے صاحب

بھی بیٹے ہوئے اپنامنہ پیٹ رہے ہیں کہ حضرت نے مجھے بھی گنا ہگار کیااوراب آپ کی باری تھی۔ ثن

عظمتِ مدنی کاایک اہم پہلو:

حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني صاحب لكھتے ہیں۔

سوانح حضرت مدنى رحمهاللد

حفرت والدصاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ عام طور سے لوگوں نے حفرت مدنی گرفت مرف سیای جدوجہدکوان کا اصل کمال سمجھ لیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سالہا سال حضرت شیخ الہند کی خدمت وصحبت میں رہنے کی جوتو فیق عطا فرمائی اور انہوں نے اپنے شیخ کی خدمت اور عقیدت ومحبت میں اپنے آپ کوجس طرح فنا کیا اور اپنی عام زندگی میں اپنے شیخ کے اوصاف و کمالات کوجس طرح منعکس کرنے کی کوشش کی ،حضرت مدنی کی عظمت کے اس پہلوکوا تناا جا گرنہیں کیا و کہا ہے جتنااس کاحق تھا۔

# حضرت مدنی چبورے پرلیگ گئے:

فرمایا: اگر چه حضرت مدنی "کوحضرت تھانوی کے سیای مسلک سے اختلاف تھا لیکن ان کے قلب میں نہ صرف حضرت تھانوی کی قدرومنزلت کم نہتی ، بلکہ وہ حضرت تھانوی کے ساتھ اپنی بڑوں جیسا معاملہ بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ بچھے یاد ہے کہ بین اس زمانے میں جب کہ حضرت مدنی "اور حضرت تھانوی کاسیای اختلاف المہ نشرح ہو چکاتھا، ایک مرتبہ حضرت مدنی "نے دیوبند کے بعض اسا تذہ سے کہا کہ عرصہ ہوا ہمارا تھانہ بھون جانانہیں ہوا اور حضرت تھانوی کی زیارت کودل چاہتا ہے ، جنانچہ حضرت مدنی "اور دارالعلوم کے بعض اسا تذہ تھانہ بھون روانہ ہوئے ، اتفاق سے گاڑی رات گئے تھانہ بھون بڑنچی کہ خانقاہ بند ہو چکی تھی ان حضرات کو تھانہ بھون بڑنچی کہ خانقاہ بند ہو چکی تھی ان حضرات کو بیم معلوم تھا کہ خانقاہ کا نظام اوقات مقرر ہے ، اسلئے نہ اس نظام کی خلاف ورزی مناسب جھی اور نہ حضرت بیم معلوم تھا کہ خانقاہ کا نظام اوقات مقرر ہے ، اسلئے نہ اس نظام کی خلاف ورزی مناسب جھی اور نہ حضرت



# احسان وتصق ف اورسلوك ومعرفت مين عظمت مقام مرجعتي محبوبيت اورفناريت

روایات میں ہے حضرات صحابہ کرام نیوان اللہ میں سے منقول ہے کہ حضور افدی علیت ایک مجمع میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا'اس کے کپڑے بہت زیادہ اُجا اور سفید تھے۔ ام ہے کوئی بھی اس کو پہچا نتائبیں تھا۔اس نے سوال کیایارسول اللہ 'ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ آ پُ نے ایمان اور اسلام کی تشریح کرنے کے بعد فرمایا، احسان یہ ہے کہ" اَن تغبُدَ اللّٰه کَانَّکَ تَرَاهُ فَإِنَّ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فَهُوَ يَرَاكُ " (تم الله كى عبادت السطرح كروكوياتم الد يكفتي مو، اگریدمال ہوتو تم یصور کروکہ وہم کود مکھر ہاہے ....

جُل میں آکر ادھر اُدھر ویکھا تو بی آیا نظر جدهر دیکھا

مقصو وتصوف:

احسان کا دوسرا نام دل کی صفائی ہے اور یہی تصوف کامقصود ہے \_تصوف ایک عالم گیر صدافت اور مذہب کی روح ہے۔تصوف کا پہلا اور بنیادی سبق یہی ہے کہ بوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے نیہ پہلا سبق تھا کتابِ ہدیٰ کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا

سوائح حضرت مدنى رحمه الله

پر بے حد ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ: کیااس کوحی نہیں ہے؟ پھراسے کیوں روکا گیا؟ ( شيخ الاسلام نبر١٠١)

عہد کروکہ آئندہ حسین احمد کا جوتانہ اٹھاؤ کے:

حضرت مولا ناخدا بخش صاحب لكھتے ہیں۔

مولانا عبدالله صاحب فاروقی ایک س رسیده بزرگ بین ، لا بور مین قیام رہتا ہے، حضرت مولانا عبدالقادرصاحب رائے پوری (قدس سره) سے بیعت ہیں، اور حضرت شیخ "سے شرف تلمذ حاصل ہے، جس زمانہ میں حضرت شیخ الہند "دیوبند میں مقیم نظے، اور مولا ناحسین احمد صاحب مدنی "مدینہ طیبہ میں رہا کرتے تھے۔اس زمانہ میں آپ ج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے اور حضرت مولانا حسين احمد صاحب من يهال قيام فرمايا مولانا عبد الله صاحب فاروقي "كابيان م كدايك روز جب كه مين حضرت مدني "كے ساتھ مسجد مين نماز پڑھنے گيا تو واپسي مين مولا نا كا جو تا اٹھاليا۔ مولا نا اس وقت تو خاموش رہے لیکن دوسرے وقت جب ہم لوگ نماز پڑھنے گئے ،اور نمازے فارغ ہوکر مسجدے واپس ہونے لگے تو میں دیکھا کیا ہوں کہ مولانا حسین احمد صاحب میرے جوتے اپنے سر پر رکھے ہوئے جارہے ہیں۔ میں پیچھے پیچھے بھا گا۔اس پرمولانانے بھی تیز چلنا شروع کر دیا۔ میں نے بہت کوشش کی كه جوتا لے لوں مگرنہیں لینے دیا۔ میں نے كہا: خدا كے لئے سر پرتو ندر كھئے! فر مایا: عہد كروكه آئندہ حسین احمد كاجوتان الله الله الحديد كرايات جوتاس يرسياتاركرينچ ركها- ( الله المبر ١٨٧)

شيخ الاسلام حضرت مدنی "عفووكرم، صبروخل اور تواضع وعبديت كاپيكر تھے۔ آ دمی شهرت و عزت علم و کمال اور تصوف وسلوک میں بلند مقام پر پہنچ کر بھی نہ بدلے۔ بات چیت میں ، رہن سہن میں، نشست و برخاست میں اور کھانے پینے میں فرق نہ آئے، یہی ولایت ب، بہی کرامت ہے اور عنداللہ یمی مقصود ہے، کسی نے کتنی پیاری بات کی ہے ۔

خاکساری نے دکھائیں رفعتوں پر رفعتیں اس زمین پست نے کیا کیا سال پیدا کے

جامع نظرة تے تھے۔

#### روحانی قوت:

تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولا نامحدالیاسؓ نے ایک مرتبہ عالم جذب میں مولوی ظہیر الدین کا ندھلوی مرحوم سے فرمایا:

"میال ظہیر! لوگوں نے حسین احمد کو پہچانا نہیں خدا کی قتم ان کی روحانی طاقت اس قدر بردھی ہوئی ہے کہ اگر وہ اس طاقت سے کام لے کر ہندوستان سے انگریزوں کو زکالنا چاہیں ، تو نکال سکتے ہیں ، لیکن چونکہ یہ عالم اسباب ہے۔ اس لئے ان کو ایسا کرنے سے منع کردیا گیا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے ان کو وہی طریقہ اختیار کرنے کا تھم دیا گیا ہے ، جواس دنیا میں ہرتے جاتے ہیں "۔

رتِ ذوالجلال نے حضرت مدنی " کواخلاص وللّہتیت اوراحیان وسلوک میں جومقامِ رفیع عطافر مایا تھا۔اس کی ایک جھلک نذرِ قارئین ہے۔

#### جوبر اخلاص:

جناب دا كر ابوسلمان شابجهان بورى لكصة بين:

شیخ الاسلام حضرت مدنی "کے ان کمالات میں سے جود کیھے اور دکھائے نہیں جاسکتے ،البت کوئی شخص بے میل ذوق ،متوازن ذہن اور قلب سلیم کی نعمتوں سے نوازا گیا ہو، تو وہ حضرت کے ان خصائص و کمالات کومحسوس کرسکتا ہے۔

حضرت کی سیرت کا پہلا عضر ''حسنِ اخلاق'' ہے، لیکن اخلاص کیا ہے؟ اخلاص ایک''جوہر سیرت ہے' اس کا بیج قلب کی سرز مین میں پھوٹنا ہے، برگ و بار پیدا کرتا ہے اور اس کی سرمدی مہک سیرت ہے' اس کا بیج قلب کی سرز مین میں پھوٹنا ہے، برگ و بار پیدا کرتا ہے اور نہاس سے مشامِ روح معطر ہوجاتا ہے۔ اس جوہر سیرت کوہم اپنے سرکی آئکھوں سے دیکے ہوئی سکتے اور نہاس کے وزن وقدر کے انداز سے کیلئے علم وسائنس کی اس ترقی یافتہ دنیا میں ابھی تک کوئی میزان اور پیانہ ایجاد ہوا ہے، لیکن ذوق بے میل اور قلب سلیم ہوتو اسے خوشہو کی طرح محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے۔

جوہر اخلاص دادو تحسین سے بے نیاز اور ستائش کی تمنا سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ اخلاص چاہتا ہے کہ صلہ وثواب کی آرزو سے قلب کو پاک کرلیا جائے ، حسنِ اخلاص عشق کے مدعی سے مطالبہ کرتا ہے کہ صلہ وثواب کی آرزو سے قلب کو پاک کرلیا جائے ، حسنِ اخلاص عشق کے مدعی سے مطالبہ کرتا ہے کہ میری محبت کا دم بھرتے ہوا ور میرے قرب و وصال کے طالب ہوتو پہلے اپنی ذات کے تمام اغراض کے میری محبت کا دم بھرتے ہوا ور میرے قرب و وصال کے طالب ہوتو پہلے اپنی ذات کے تمام اغراض

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

ساری کا ئنات جلوہ گاہِ رہِ ذوالجلال ہے۔ ہرشے سے وہی اللہ ظاہر ہور ہاہے۔ یہی وجہ ہے صوفی کے دل ود ماغ سے تعصب، تنگ نظری ،نفرت وحقارت ،امتیانِ رنگ ونسل اور باطل پیندی کے جذبات بالکل منے جاتے ہیں۔

# صوفياءاورمشائخ:

تاریخ اسلام صوفیائے کرام، مشائخ عظام اور اولیاءِ کرام کے نام اور کام ہے جری ہوئی نظر
آتی ہے۔ بزرگانِ دین کی خانقا ہیں دراصل تبلیغ دین کے مراکز تھے۔ مسلم دورِ حکومت کے بعد بیمشائخ صوفیہ اور عارفین کاملین ہی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا، جیسے حضرت شاہ ولی اللّٰدٌ، سیداحم شہیدٌ، حاجی امداد الله مہاجر کلیّ، مولانا قاسم نانوتوی ، رشیدا حمد گنگوہی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا قاسم منانوتوی ، رشیدا حمد گنگوہی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا تاسین احمد مدنی میں اس فہرست میں نمایاں نظر آتا ہے۔

حضرت مدنى "كابيغام:

عینے الاسلام حضرت مدنی "کے مرید حضرت کے پاس جاتے۔ مراقبہ ہوتا، ذکر ہوتا اللہ کانام لیتے اور سکھتے، وہ کیا عجیب منظر ہوتا ہوگا۔ حضرت مدنی "تصوف کے بدرِ منیر تھے، فرماتے: جوانی، مال و دولت سب پچھ دین میں لگادو، قرآن میں لگادو، تصنیف وتالیف میں لگادو ......

کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ خسنِ کلام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی فکر کے التزام سے ہوگی

تیخ الاسلام حضرت مدنی "ارشاد فرماتے: کا کی تلوار لے کرسب معبودِ باطله کوکرش کردو، اقتد ارکامعبود، وزارت کامعبود، حبّ مال کامعبود، حبّ جاہ کامعبود، اولا دکی محبت کامعبود، نام ونمود کا معبود، شہرت وریا کاری کامعبود اور جاہ ومنصب کامعبود، اپنی جبین نیاز بارگاہ فترس میں جھکادو .....

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

#### سب سے برطی طاقت:

شیخ الاسلام حضرت مدنی " کی سب سے بڑی طافت یہی نسبت مع اللہ تھی ،جس ہے وہ کہیں اگرم ،کہیں نرم ،کہیں آ گ ،کہیں پانی ،کہیں خلوت گزیں ،کہیں جلوت نشیں ،کہیں منفر داور کہیں مجتمع اور

قبول کر لینے کے جواز میں ،ایک سوایک دلیلیں پیش کی جاعتی تھیں اور آج بھی کہ ملک کی آزادی کوایک وھائی کے بعد نصف صدی پوری ہوجائے گی اور ایک قرن آپ کی وفات ِحسرت آیات پر بھی گزر چکا ہے۔اس اعزاز کے لئے آپ کے استحقاق اور جواز کے باب میں دورا کیں نہیں ہوسکتیں۔

آپ كومعلوم ہے كہ يہ الاسلام حضرت مدنى "نے قوم كى اس پیش كش واعز از كاكياجواب ديا تفا؟ كيا يمى جواب نه تفاكه ميں نے جو پچھ كياوہ اسلام كے ايك شرعى حكم اور ملكى فرض كى ادائيكى كيلئے تفا، صله وستائش کی آرز واعتر اف خدمات کے جذبے اور کسی اعز از ومنزلت کیلئے نہ تھا۔

(مولاناحسين احدمدني أاكيسياى مطالعه)

#### حلقة أور:

مولاناعبدالحميدصاحب بنياچنگى فرماتے ہيں كه:

ایک مرتب سفر ج میں خاکسار حضرت کے ساتھ تھا۔ جہاز پرمیری سیٹ ایسی جگہ تھی کہ آمدو رفت کے وقت مجھے آپ کے سر ہانے کی جانب سے گذرنا پڑتا اور اس بات سے طبیعت میں سخت انقباض تھا۔ایک دن آپ کے سر پرتیل کی مالش کررہا تھا اور دل میں بیخیال پیدا ہوا کہ کاش حضرت مجھےسیٹ بدلنے کا حکم فرمادیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ پیسوچ ہی رہاتھا کہ آپ نے فرمایا کہتم اپنابستر وغیرہ مير عقريب بى لے آؤ، مجھے بردى مسرت ہوئى كەخدمت بين آسانى رہے گى اور بين آپ كے قريب بى آگيا۔ايك رات ميں سور ہاتھا،اس طرح كەميرانسرآپ كے سيندى محاذاة ميں تھا۔تقريباً دو بج

> "میں نے حضرت شیخ کی جانب دیکھا تو عجیب منظر سامنے تھا۔ جاندنی جیسی ایک روشیٰ آپ کے سینے سے بلند ہور ہی تھی ، بتدریج میروشیٰ تیز ہوتی رہی اور اس کے حلقے میں اس قدراضا فہ ہوگیا کہ ہمارے آس پاس کی جگہروشن ہوگئی۔ بیرد مکھ کرمیرے جسم ميں لرز ہ شروع ہو گيااور ميں ہڑ بڑا كراُٹھ بيٹھا۔ يكلخت روشنى بھی ختم ہوگئی''۔

> > رُخِ انور برروشى كامشابده:

حضرت مدنی "فے بیدار ہوکرمیری جانب نظراً کھائی اور فر مایا ، ابھی تو کافی رات ہے۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ بیٹھے ہو؟ میں نے واقعہ بیان کر دیا اور پھر لیٹ گیا۔ آپ بھی لیٹ گئے، آ دھ گھنٹہ بعد تقریباً پہلی ہی جیسی کیفیت دوبارہ سامنے آئی ، مگراس مرتبہروشنی ہلکی تھی۔اس لئے میں اضطراب میں سے دست بردار ہوجا و اور دنیاوی عیش وراحت کی ہرخوا ہش کواینے دل سے نکال پھینکو۔غیرت اخلاص انسانی سیرت کی کسی کوتا ہی کو برداشت کرے،خواہ نہ کرے،کیکن اس کی یا کیزہ سرشت ذوق ماومن کوایک لمح کے لئے برداشت نہیں کر علق ۔ اخلاص اور لوث وغرض بھی ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے ۔ صاحب غرض بھی صاحب اخلاص بہیں ہوسکتا، جو بےغرض ہوتا ہے، وہی صاحب اخلاص ہوتا ہے اور جو بےغرض ہوتا ہے، وہ بے پناہ ہوتا ہے اور اُسے بقول ایک عارف کے تلوار بھی نہیں کا اے سکتی۔

(مولاناحسين احمدني ،ايكسياى مطالعه)

حفرت مدنى "بعرض تقے:

مواع حضرت مدنى رحمدالله

شيخ الاسلام حضرت مدني" بيغرض تقے قوم وملت كى خدمت كوشعار بنايا اور تحريك آزادى كى راه ميں قدم ركھا تو پہلے اپنے قلب كوغرض سے پاك كرليا، تاكه كوئى تلوارانېيں كاث نه سكے حيدر آباد ( دکن ) کے وظیفے کی رشوت ہو یا کسی سر کاری مدر سے (مثل مدرسہ عالیہ کلکتہ ) کی پہل شپ کی پیش کش ہو یا جامعہ از ہر (مصر) کے منصب بلند کا لا کچ ہو، حالات کی سینی کا خوف ہو یا خاندان کے منتقبل کا اندیشہ، انہوں نے ہرخوف وحزن سے اپنے قلب کو پاک کرلیاتھا، اگر انہوں نے دارالعلوم میں کوئی مقام حاصل کیا تھا، یا جمعیت علمائے ہند کی صدارت کو تبول کرلیا تھا تو صرف کسی کوآ کے بڑھتے اور ذ مدداری کا بوجھ أٹھاتے نہ دیکھ کر، اسلام اورمسلمانوں کی خدمت کا میدان خالی پا کر اور غلام ملک میں استعار و استبداد کے عذاب سے مسکتی انسانیت کونجات دلانے کے لئے صرف اینے اسلامی اور انسانی فرض کی ادائيكى كيلية قدم آكے بوطاياتها، اگر چه حضرت كا" اخلاص" تيس سال سے زياده عرصے تك آز ماكش كى كسونى پرباربار بركهاجا تارباتها\_

قومی اعز از اور حکومتی پیش کش کی ایک آز ماکش:

اورآ پ کے اخلاص کا سونا ہر دفعہ زیرخالص ثابت ہو چکا تھا، کیکن ابھی آ زمائش کا ایک مرحلہ باقی تھا۔ پیمرحلہ ملک کی آ زادی کے بعد اس وقت پیش آیا ، جب حضرت کی خدمت میں ملک کا سب ے براسول اعزاز" پدم بھوش" پیش کیا گیا،اگر ہندوستان میں چندحضرات اس کے مستحق تھے،تو حفرت اس اعزاز كاسب سے زیاہ استحقاق رکھتے تھے۔ بید حفرت كی عظیم الثان قومی خدمات كا صله نہیں،اعتراف تھا۔ بیاعز از حکومت یا انظامیہ کی طرف سے ہیں تھا بلکہ قوم کی جانب سے ملک کوآزادی اور قوم کوغلامی واستبداد کے عذاب سے نجات ولانے میں ان کی خدمات کے لئے اظہارِ تشکر تھا۔اس کو فر مائی اور جب تین دن کے بعد پھر خدمت میں حاضر ہوا تو صاف انکار کر دیا۔حضرت پیر غلام مجدد صاحب سندھی شہید (اسیر کراچی) بھی وہیں تشریف فر ماتھے۔ مجھے بیرصاحب کے سپر دکر کے انہی کی جانب رجوع کرنے کی ہدایت فر مائی۔ پیرصاحب جن کے چھ لاکھ مریدین مندرجہ فہرست گورنمنٹ جانب رجوع کرنے کی ہدایت فر مائی۔ پیرصاحب جن کے چھ لاکھ مریدین مندرجہ فہرست گورنمنٹ سے منے مندیادہ تر تلاوت قر آن مجید میں معروف رہتے تھے۔ میری حاضری پرقر آن مجید بند کر کے فر مایا:

"میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے۔ میں بحلف کہتا ہوں کہ جیل میں میں نے جو حالات مولانا مدنی صاحبؓ کے پہٹم خود دیکھے ہیں ،ان کی بنا پر میری رائے ہے کہ اس وقت روئے زمین پر مولانا صاحب کا ثانی برزگی اور انتاع سنت کے لحاظ ہے نہیں ہے۔ آب ہرگز مولانا صاحب کا دامن نہ چھوڑ نے اگر مولانا صاحبؓ نہ ہوتے تو میں آپ کو مر مدکر لیتا"۔

# عیم مسعودا حد کی تنبیہ پرروتے رہے:

غرضیکہ پیرصاحب کی وسفارش سے حضرت نے بھے داخلِ سلسلہ فر مایا۔ بیعت کے سلسلہ میں یہ نتی اور انکساری عرصہ تک برقر اررہی ، لیکن ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا حکیم مسعود احمد صاحب صاحب صاحب ادہ حضرت گنگوہ گن سے ملاقات کے لئے گنگوہ تشریف لے گئے ۔ حکیم صاحب نے دورانِ گفتگوفر مایا کہ آخر آپ بیعت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت نے جواب میں فر مایا کہ '' میں اس کا مطلق اہل نہیں ہوں''۔ یہ من کر حکیم صاحب بہت خفا ہوئے کہ: آپ میر ے والد مرحوم پر تہمت لگاتے مطلق اہل نہیں ہوں''۔ یہ من کر حکیم صاحب بیت دی۔ حضرت دیر تک بیٹھے روتے رہے ، پھر حکیم صاحب ہیں کہ انہوں نے ایک نااہل کو اجازت بیعت دی۔ حضرت دیر تک بیٹھے روتے رہے ، پھر حکیم صاحب کے ایماء پر قطب عالم حضرت گنگوہ کی قبر مبارک پر جاکر کھو دیر تک مراقب رہے اور اس کے بعد بیعت کا عام سلسلہ جاری ہوگیا۔ (شخ الاسلام نمبر ص م ک

# وه پدمنی اونٹنی میں ہی ہوں:

حضرت مولا ناعبدالرشيدصاحب مونگيري روايت كرتے ہيں:

عموماً طلباء دورانِ درس حضرت سے بے تکلف ہوجایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ ایک طالب علم نے بڑی بے تکلف ہوجایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ ایک طالب علم نے بڑی بے تکلفی سے دریافت کیا کہ: حضرت اسا ہے کہ آپ قطب العالم ہیں۔حضرت نے طالب علم کے انتہائی کے سوال کونظر انداز کرتے ہوئے سبق کی جانب رجوع کرنے کا حکم دیا ،لیکن طالب علم نے انتہائی

سوائح حضرت مدنی رحمه الله است

مبتلانہ ہوا۔ بعدازاں تقریباً سواتین بج تہجد کے لئے اُٹھا پہلے آپ کے لئے پانی لایا اور مصلّٰی بچھا دیا۔ آپ بھی عادت کے مطابق اُٹھے، وضوفر مایا اور مصلّٰی اُٹھا کر بالائی منزل پرتشریف لے گئے۔اس وقت آپ کے چہرے پر بجیب روشنی اور رونق کا مشاہدہ ہور ہاتھا۔ (حیات شخ الاسلام ص ۲۷) روشنی ہی روشنی ہی روشنی :

حضرت مولا نالطف الرحمٰن برنوی فرماتے ہیں کہ سلہٹ میں ایک بار میں حضرت مدنی "کے ساتھ تبجد میں شریک ہوا۔ آپ نہایت کویت کے عالم میں تلاوت فرمار ہے تھے۔ آپ اثنائے تلاوت وَ اللّٰهُ مُتِمُ نُورہ بر پنچ تو شرکاءِ جماعت میں ایک سنتی ہی دوڑگئی۔ میں حضرت مدنی "کے پیچھے ہی تھا۔ فیرافتیاری طور پرمیری نگاہ حضرت مدنی "کی جانب اُٹھ گئی۔ میں نے جرت انگیز منظر دیکھا۔ فیرافتیاری طور پرمیری نگاہ حضرت مدنی "کی جانب اُٹھ گئی۔ میں بادت سے جسم کی روشنی چھتی ہوئی دیس سے جسم کی روشنی چھتی ہوئی میں ہوئی ہوئی ہوئی سے مور ہی تھی۔ میں ہوئی سے میں ہوئی سے میں میں ہوئی ہوئی سے میں ہوئی سے میں موجود تھا ورشر یک جماعت تھے۔ فریب ہی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رائے پوری موجود تھا ورشر یک جماعت تھے۔ فریب ہی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رائے پوری موجود تھا ورشر یک جماعت تھے۔ فریب ہی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رائے پوری موجود تھا ورشر یک جماعت تھے۔ فریب ہی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رائے پوری موجود تھا ورشر یک جماعت تھے۔ فریب ہی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رائے پوری موجود تھا ورشر یک جماعت تھے۔ فریب ہی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رائے پوری موجود تھا ورشر یک جماعت تھے۔ فریب ہی میں نے بھی بیہ منظر محسوں کیا۔ روشنی پوری موجود میں جسیلی ہوئی تھی ، وہ میں ہیں ہوئی تھی ، وہ مایا کہ میں نے بھی بیہ منظر محسوں کیا۔ روشنی پوری موجود میں جسیلی ہوئی تھی ، وہ کھی ہوئی تھی تھی ہوئی تھی تھی ہوئی تھی تھی ہوئی تھی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی تھی تھی ہوئی تھی تھی تھی تھی ہوئی تھی تھی تھی تھی تھی تھی

(حضرت مدنی کے چرت انگیز واقعات ص۲۲)

مولانامدني كا ثاني نهيس:

حاجی احد حسین صاحب لا ہر پوری بیان کرتے ہیں:

وسط متمبر ۱۹۳۳ء میں بمقام دبلی کا گریس کا خصوصی اجلاس ہور ہاتھا۔ حضرت مدنی "کراچی جیل سے پکھ عرصة بل ہی رہا ہوئے تھے۔ انہی تاریخوں میں مرکزی خلافت کمیٹی کا اجلاس بھی ہور ہاتھا۔

مجھے پہلی بار حضرت مدنی "کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ایک دن میں نے خدمت میں حاضری دین کے بعد حلقہ علامی میں شمولیت کی درخواست کی ۔ بیروہ زمانہ تھا کہ بیعت کے سلسلے میں حضرت مدنی "کسی کی درخواست کو شاذ و نا در ہی شرف قبولیت عطافر ماتے تھے۔ چنانچے نہایت انکساری سے معذرت کر دی اور اپنی عدم صلاحیت پر ایک طویل تقریر فرمائی ۔ نیز حضرت مولانا تھانوی اور بعض دیگر حضرات کی طرف رجوع کرنے کے لئے فرمایا ، لیکن میر ااصرار بڑھتا ہی رہا۔ بالا خوز چہوکر نماز استخارہ کی ہدایت

بشكل گھنٹہ بھرسویا ہوں گا كہ كسى نہ كسى كونہ سے تكبير بالجبر بلند ہوئى۔ ميں نے ديكھا كہ مير نے آس ياس كوئى ذكر خفى ميں منہمك ہے تو كوئى تنبيح ووظيفہ ميں تھوڑى دير ميں پيرحضرات تہجد كے لئے أثھ بيٹھے، پھر فجرے پہلے اور بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ جب دوسری رات بھی اس کیفیت کی نذر ہوگئی، تومیں نے حضرت مدنی " سے عرض کیا کہ حضور کے ساتھ رہنے سے میری عاقبت درست ہو یانہ ہو، مگر میری صحت کوخطرہ ضرور لاحق ہو چکا ہے۔حضرت مدنی " نے تبسم فر مایا اور تیسر ہے دن مجھے علیحدہ اورآ رام ده مره ال گيا- (شيخ الاسلام نمبرس٥٣)

# بيك وفت چه بزارافراد نے بيعت كى:

میخ الاسلام حضرت مدنی" اگر چه چارول سلاسلِ طریقت کے شناور تھے، مگر چشتیہ صابر بیمیں بیعت فرمایا کرتے۔سفر حضر میں بیعت فرماتے،آپ سے بیعت ہونے والے سعادت مندول کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔ ایک دفعہ بانسکنڈی کے مقام پر چھے ہزارافرادنے بیک وفت حضرت مدنی " کے وستِ حق پر بیعت کی ۔ جہال حضرت مدنی " کے عاشق زاروں کی کمی نہیں تھی ۔ وہاں مخالفین ، معاندین اور حاسدین بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ بیا یک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور چلتار ہے گا،کین بیر بات بھی ا پی جگمسلم ہے جوخدا کے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے، وہ دراصل اللہ سے جنگ کرتا ہے۔اللہ کے نیک بندول کا صبر و مل رنگ لائے بغیر نہیں رہتا۔ حضرت عثمان ذوالنورین اور حضرت حسین کے قاتلین نے تھوڑ ہے ہی عرصہ میں اپنی ذلت ورسوائی کا جومہیب نقشہ دیکھا ، وہ اسلامی تاریخوں میں آج بھی اُنمٹ نقوش میں لکھاجاچکا ہے۔

## لاش تك نه ملى:

شورش کاشمیری ہفت روزہ چٹان لا ہور مارچ سام ۱۹۲ میں مکافات عمل اور حضرت مدنی " کے وشمنول کے عبرتناک انجام کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(اس) واقعہ کے راوی جالندھر کے ایک نوجوان مولوی محمد اکرم صاحب قریشی ہیں ، جوحمید نظامی مرحوم کے جگری دوست، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں اُن کے دست و بازو، اسلامیہ کالج کے فارغ اورلیگ کے آغاز سے آج تک اس کے حامی چلے آتے ہیں۔وہ مولانامدنی "اوران کے مدرسنہ

جمارت سے اپنے سوال کو دُہراتے ہوئے کہا کہ حضرت! اللہ تعالی کا قول ہے" و اما بنعمة ربک فحدث "للذاكرة بقطب العالم بين، توتحديث نعمت مونى جائع اس كى بات س كرة ب فرمايا: "اونٹنیوں میں ایک اچھے نسل کی شریف اونٹنی ہوتی ہے، جے پدمنی کہتے ہیں۔ پہنر ایک اونٹ کے بیچے کو ہوگئی تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں! پدمنی اونٹنی کیے کہتے ہیں؟ تو مال نے جواب دیا کہ وہ پدمنی اونٹنی میں ہی ہوں۔حضرت کا یہ جواب سُن کر طلبا مسكراني للحاورسبق شروع ہوگيا"۔ (شخ الاسلام نبرص ٣٠٣)

بلندروحاني مقام:

سوائح حضرت مدنى رحمهالله

حضرت مولانا مجم الدين اصلاحي فرمات بين:

حضرت مدنی " کے بارے میں بہتوں کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آئی کہ وہ کون سے مرکزی صفات تھے، جوآپ کی زندگی میں سب سے نمایاں اور اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچے کسی نے بہت بردامفسر جانا ،محدث جانا ،کسی نے ایک عالم اور شیخ طریقت جانا ،کسی نے سیاسی را ہنما اور مجاہد قرار دیا۔اس میں شبہیں کہ مولانا میں سارے کمالات تھے،جن کاذکر ہوا ہے،لیکن حضرت مدنی "میں ان تمام ہاتوں سے زیادہ آپ کاروحانی مقام تھا۔جس سے عام طور پردنیا ناوا قف تھی اور ناوا قف رہ گئی۔ (شيخ الاسلام نمبرص ۸۵)

# خَانْقَاهِ مِدِنَى مُ كَيْنَ كَيْنُ كَيْنُ الْمُ كَانْقَاهِ مِدِنَى مُ كَمِعُمُولات:

مین الاسلام حضرت مدنی " کی مسندِ ارشاد آبادر ہتی۔ آپ بیعت بھی فرماتے ، ذکرواذ کاربھی تلقین فرماتے ، خانقاہِ مدنی "میں تشریف لانے والے سعادت مند ہروفت خصوصاً رات کے وقت ذکرو اذ كار، نوافل اور تلاوت ميں سارى رات اس طرح مصروف ومشغول ہوتے كه خانقا و مذنى " انواراتِ روحانیے سے جگمگا اُٹھتی۔ برصغیر کے مشہور کمیونسٹ لیڈرمجر اشرف روایت کرتے ہیں۔

جب میں ۱ ۱۹۳۱ء میں مولانا (حضرت مدنی") کی رہائش گاہ پر پہنچا،تو اٹھارہ مہمانوں کا قافلہ بہلے سے موجود تھا۔ چنانچہ میں نے بھی مہمانوں کے ایک بڑے کمرہ میں ایک جاریائی پر بستر لگا دیا۔ دینداروں کے معمولات سے میں یوں بھی گھبرا تا ہوں ، مگر پہلے دودن میرے اوپر بڑے سخت گذرے ، نمانِ پنجگانه تک تو خیر میں صبر کرلیتا، مگریہاں توسب قائم اللیل تھے۔ کیفیت بیر کہ عشاء کی نماز کے بعد میں برتاؤ کیا تھا۔ یہ ۱۹۳۱ء کا واقعہ ہے۔اس واقعہ کی تفصیل میں مولا ناکفیل احمد صاحب بجنوری کامضمون مربینا ظرین ہے۔ یہ مضمون روز نامہ حقیقت (لکھنؤ) میں شائع ہوا تھا، جو بعینہ درج ہے۔

ہریہ ناظرین ہے۔ یہ صفحون روز نامہ حقیقت (لکھنو) میں شاکع ہواتھا، جوبعینہ درج ہے۔
سید پوراور سجاگل پور میں جس نوعیت سے حضرت مولا ناسید حسین احمد صاحب شنخ الحدیث
دار العلوم دیو بند وصدر جمعیة علماءِ ہند کی ذات بابر کات پر قاتلا نہ اور وحشیانہ حملے ہوئے، وہ ہر سنجیدہ خص
سے لئے انتہائی رنج وقلق کا موجب ہیں۔

### تين ہزار غناروں کی پلغار:

حضرت مولا نا ریاض الدین صاحب سید پوری جو که حضرت مدنی تکے میز بان اور سید پور

لانے کے باعث تھے۔ وہ کلکت تشریف لائے ہوئے ہیں۔ موصوف نے راقم الحروف کو نما نے جعہ ہے بل نمازیانِ مبود کولوٹولہ کی موجودگی میں اپنی ورد بھری واستان سُنائی که حضرت مدنی صاحب ؓ اپنے خادم احسان الحق صاحب مرحوم کی تعزیت میں قصبہ سونار تشریف لائے ہوئے تھے اور میری ورخواست پرشام کا کھانا تناول فر مانے کے لئے سید پور کے اشیش پر اُر سے تھے، افسوس کہ موصوف کو میر نے خریب خانہ تک پہنچنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ دفعہ تقریباً سات سو (۵۰ کے) لوگوں کا انبوہ لیگی نعرے لگا تا ہوا اسٹیشن پر آر دھم کا اور حضرت شخ کو عربیاں گالیاں ، دشنام دہی شروع کردی ' ہاتھوں میں لاٹھیاں ، ڈنڈے اور پر آدوم کا اور حضرت شخ کو عربیاں گالیاں ، دشنام دہی شروع کردی ' ہاتھوں میں لاٹھیاں ، ڈنڈے اور ویسا ہے ، جو پھے منہ پر آر ہاتھا، بکواس کی ۔ ہم بنا ہر استقبال صرف دس پندرہ آدی سے اور ان لوگوں میں برابرایک شخص کے ناقوس پر ناقوس برناقوس بجانے پر زیادتی ہور ہی تھی ، چنانچہ د کھتے ہی د کھتے تقریباً تین ہزار منظر سید پورورکشا ہور ورکشا نیا ورمضافات سے جمع ہو گئے اور پھر کر بلاکا منظر حسین احمد ابن حسید ن کے سامنے خنڈ سے سید پورورکشا ہور وان البلہ و ابنا البلہ و ابنا البلہ و ابنا البہ واجعون)

# كلاهِ مدنى أله كويا وال تلے روند كرجلا ويا كيا:

ماردھاڑ شروع کردی اور ہم چندلوگ جو شخ مدظائہ کو صلقہ میں لئے ہوئے تھے۔ کھی مجروح اور کچھ مضروب ہور ہے تھے اور خداجانے ہم لوگوں میں آیا فرشتے آگئے تھے، یا کیابات تھی کہ بے انتہا قوت ہمارے اندر پیدا ہور ہی تھی اور ہم کانھم بنیان موصوص بنے ہوئے تھے۔ ای اثناء میں ایک فرعون بے سامان نے اپنی فرعونیت کا شدید ترین مظاہرہ کیا۔ اُس نے حضرت مدنی صاحب کو زمین پر پچھاڑنے کی کوشش کی بے دردی ہے گریبان پکڑا اور آخر میں سخت مدافعت کے باوجود کلاہ سر

سوائح حضرت مدنی رحمہ اللہ

گر کے بھی ہم خیال نہیں رہے، بلکہ ان نو جوانوں میں سے تھے، جنہیں جالندھر میں لیگ کا ہراق ل دستہ کہا جاتا تھا .....اس واقعہ کے راوی بہی مجمد اگرم قریشی ہیں، جن کولا ہور کے احباب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اور آج کل بیڈن روڈ لا ہور میں رہ رہے ہیں۔ اُن کی روایت کے مطابق اس واقعہ کے گئی راوی اب تک بقید حیات ہیں۔ ( اُن کا بیان ہے کہ ) ابھی پاکتان نہیں بنا تھا اور ۲۹۴اء کے انتخابات کا زمانہ تھا۔ مولانا حسین احمدصا حب مدنی " بنجاب یا سرحد کے سفر سے واپس جارہ ہے تھے، جالندھر کے اسٹیشن پر بہی نوجوان مسٹر شمس الحق کی ہمراہی میں اپنے رہنماؤں کے استقبال کے لئے گئے ہوئے تھے۔ رہنما کی وجہ سے نہ بی تھے کہ جوانوں کو لے کرائن کے شعب نہی ہے۔ تھی مراہی میں اپنے رہنماؤں کے داڑھی کو پکڑ کر کھینچا۔ ایک بیان کے مطابق رخبار فر ہے پر چڑھ دوڑا، نعر بے لگائے ، سب وشتم کیا حتی کہ داڑھی کو پکڑ کر کھینچا۔ ایک بیان کے مطابق رخبار پر طمانچہ مارا۔ مولانا صبر کی تصویر تھے ، آہ تک نہ کی۔ اس کا رنا مہ کے بعد مشس الحق یا اُس کے سی ساتھی نے یہ واقعہ مولانا عظامی سے بیان کیا، جو جالندھرلیگ کے نائب صدر تھے۔ اُنہوں نے سنتے ہیں کہ وہ کا نب کہ جو الندھرلیگ کے نائب صدر تھے۔ اُنہوں نے سنتے ہیں کہ وہ کا نب کہ جو اور اُنہوں نے لرز تی ہوئی آواز میں کہا :

''اگریہ سے ہے تو جس نے حضرت مدنی "کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا ہے، اُس کی لاش نہیں ملے گی۔ اُس کوز مین جگر نہیں دے گی'۔ ملے گی۔ اُس کوز مین جگر نہیں دے گی''۔ عظامی کا نب رہے تھے، اُن کا چہرہ اشکبارتھا اور آئکھیں پُرنم تھیں۔

آپ جانتے ہیں کہ شمس المحق کون تھا؟ یہ وہی نو جوان ہے جو لائِل پور میں قبل وخون کا شکار ہوگیا، جس کی نعش کا پہتہ نہ چلا، کفن ملانہ قبر، اس واقعہ کوتقریباً گیارہ بارہ سال ہو چکے ہیں۔ روایتوں پر روایتیں آتی رہیں، خودلیگ کے زعماء مہر بلب رہے، کسی نے کہا بھٹے میں زندہ جلادیا گیا، کسی نے کہالاش کے فکلاے کرکے دریا بُر دکر دیا گیا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ پولیس نے انعام بھی رکھا، سب پھے کیالیکن شمس المحق کائر اغ نہ ملا۔ (بوئے گل)

گستاخی کرنے والول کا عبرتناک انجام: سید پورضلع رنگ پور میں لیگی غنڈوں نے حضرت کے ساتھ نہایت غیرشریفانہ اور وحشیانہ ہوکر فوت ہوگیا اورجس پولیس افسرنے اپنی اخلاقی اور قانونی ذمدداری کومسوس نہیں کیا تھا ،اور کھڑے ہوئے کلوخ اندازی وغیرہ کا تماشاد یکھا تھا، وہ بھی اپنے نوجوان فرزندکوسپر دخاک کر کے سرایا تماشا بن کیا ، پھر خدا کی شان کہ جس خیال سے بیہ ہڑ ہونگ مجائی گئی تھی کہ جمعیۃ علماء کی تبلیغ نہ ہو۔ آج بڑے اہتمام سے ای جگہ جمعیة قائم کی جارہی ہے، جولوگ اب تک غنڈہ بنے ہوئے تنے، وہ اب تائب ہوكر ایک دوسرے کو متم کررہے ہیں اورجس جھنڈے کے تحت پرسب شرافات کی گئی تھیں ،ای جھنڈے کی اب علاند والفت شروع كردى في مداللدر عقدرت كيابرعس معامله مدسال صاحب لكهة بين "السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

اتا جان! آپ كا خطموصول موا، مم لوگ خدا كے فضل سے خيريت سے ہيں - مم لوگوں کے لئے می محم کی فکرنہ کریں بے فکر ہوکر کام کاج کریں اور ہم لوگوں کے لئے وعا كرتے رہيں، جن غندوں نے جناب حضرت قبله مولا نامدنی " كے ساتھ كستاخی كي تھى، وہ لوگ اب اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ بڑے داروغہ پولیس انسپکٹر کا بڑالڑ کا دوسرے ہی ون قضا كر كيا \_ بيربات شايد آ پ كومعلوم نه دو اس كے بعد جس شخص نے حضرت كے سر مبارک سے ٹونی اُ تارکر جلا دی تھی ، دوسرے دن وہ بھی تالاب میں ڈوب کرمر گیا۔سید بور میں ہلڑ کچے گیا۔شیان ڈاکٹر اور چنینا سب لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی قتم ہم ان غنڈوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ہم لوگوں سے ایساذلیل کا مہیں ہوسکتا''۔

(روزنامه حقيقت للصنو ٢ ١٩٣٧ء)

# گالیاں دینے والے نے معافی مانگ کی:

حضرت مولاً نابرنوی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ مولوی بازار میں جلسہ ہور ہاتھا۔اس میں حضرت مدنی " بھی موجود تھے۔ آپ کود مکھ کرایک سٹوڈنٹ نے چھ گالیاں دیں اور چل دیا۔ راستے میں وہ درد شكم ميں مبتلا ہوگيا اورخون كى قے شروع ہوگئى۔اس كے ايك رشته داركو واقعه معلوم ہوگيا تھا۔اس نے آ كرحضرت مدنى سيمعافى طلب كى اوردعاك كئے اصراركيا۔آپ نے پائى دم كر كے عنايت فرمايا اوروه طالب علم شفاياب بوكيا- سوائح حضرت مدنى رحمه الله

مبارک سے اُتالی۔ بیہودہ کلمات مکتے ہوئے پاؤں کے بیچےروندا اور پھراُس کوجلا دیا۔ہم میں بعض اشخاص نے ایک مسلمان سب انسپکٹر کو جو قریب ہی تھا ، امداد کے لئے متوجہ کیا ، مگر افسوس اُس نے لیگی ذ بنیت کی وجہ سے ابتداء لطائف الحیل سے کام لے کر پچھ دیر بعد صاف وصری انکار کر دیا کہ میں اس برے جمع كوقابوميں لانے سےمعذور ہول۔

# ایک اینگلوانڈین افسر کی فرض شناسی:

جب اس پولیس افسر نے شرعی و قانونی ذمہ داری کاقطعی احساس نہیں کیا تو ہم میں سے بعض مایوسانہ طریقہ پرورکشاپ کے اینگلوانڈین افسر کے پاس پہنچ۔وہ فوراً اسٹیشن پر آیا اوراُس نے فی الواقع امن وامان قائم كرنے كى بہت كوشش كى ۔اپنے ماتحت مزدوروں سے يہاں تك كہا كه خبردار! بيتم كيا كرتے ہو؟ ہم جانے ہيں كہ يدخص تبهارا بہت برا اپوپ ہے، زبردست پادرى ہے، نہايت نيك آ دى ہے۔ کیاتم ای طرح غندہ پن سے شراب پی پی کر پاکستان لینا چاہتے ہو۔ دور ہوجاؤ! دفع ہوجاؤ! تہارے منہ سے شراب کی ہوآتی ہے!

غرض اس افسرنے سب کوسمجھایا ، مگر پچھاٹر نہ ہوا اور مدنی صاحب ؓ ای درمیان میں بہ مشکل تمام ویٹنگ روم میں داخل کئے جانے کے بعد حضرت عثمان عن کی طرح مظلومان محصور تھے۔اس ناکامی کے بعد اسٹیشن افسران وغیرہ کی سعی کے ذریعہ غنڈوں سے بیہ طے پایا کہ مولا ناکواس صورت میں جھوڑا جا سكتا ہے كہ بياسى شب دارجلنگ ميل سے واپس ہوجائيں۔ چنانچداييا ہى ہوا۔حضرت شخات ساڑھے آئھ بج (١/١-٨) شام سے لے كر ڈيڑھ بج (١/١١) شب تك پانچ گھنٹے اس مصيبت عظمى ميں مبتلارہ کردارجلنگ میل سے بھا گلپور کے لئے روانہ ہو گئے۔

# فدرت كاانتقام:

حضرت مدنی "غالبًا حدودِ بنگال سے باہر نہیں نکلے تھے کہ خداوند تعالیٰ کا قہر وغضب ظالموں کی طرف متوجه ہو گیااور منعم حقیقی کی گرفت شروع ہو گئی۔ چنانچے مولا ناصالح صاحب سیدیوری فاضل دیوبند خلف رشیدمولانا ریاض الدین صاحب کا گرامی نامه آج ہی اپنے پدر بزرگوار کے نام کلکته پہنچا۔مقام عبرت ہے کہ جس فرعون بے سامان نے زیادہ فرعونیت سے کام لیا تھا، وہ توا گلے ہی دن تالاب میں غرق سوائح جصرت مدنی رحمه الله

جھاڑ نا بھی سعادت ہے۔اللہ ان کی روح پر رحمتیں نازل فر مائے اور ان کے ایمانی اوصاف کے ورشہ سے ہم کومحروم ندر کھے۔

ع خدار حمت كنداي عاشقان پاك طينت را

(تحديث نعمت)

شخ الاسلام حضرت مدنی کواللہ کے بندوں سے شفقت و محبت کا تعلق تھا۔ وہ دیمن سے بھی نفر سے بھی نفر سے بھی کو سے نفر سے بھی نفر سے بھی کرتے تھے اور اخلاص ولٹیمیت اور بے نفسی کے اس مقام پر پہنچ بچکے تھے کہ اُن کے دل سے رخی و شکایت ، انقام کا جذبہ اور ایذا کی صلاحیت ہی ختم ہو بچکی تھی۔ اس فنائیت کا نتیجہ تھا کہ آپ بدلہ نہ لیتے ، لیکن من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحوب (جومیر بولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے ، اس کے ساتھ میر ااعلانِ جنگ ہے ) کا اعلان تو اللہ کی طرف سے ہے۔ بہی خداوندِ عالم کا قانون اور دستور ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی عزت وعصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے اولیاء کی طرف اٹھنے والے ہاتھ شل اور چلنے والی زبان بند کرد ہے ہیں۔ اللّٰہم احفظنا من عداو ق العلماء و الاولیاء۔

اب ہم نے شخ الاسلام حضرت مدنی کے مشن کوآ کے بڑھانا ہوگا۔ ہم نے خانقا ہیں آباد کرنی ہوں گی۔ جب تک زندہ رہیں گے، اللہ کانام لیتے رہیں گے اور اللہ کا کام کرتے رہیں گے۔

سوائح حضرت مدنی رحمه الله \_\_\_\_\_\_\_

### خسر الدنيا والآخرة:

مولوى عبدالرجيم صاحب آزادراوى بين:

که حضرت مدنی "ایک جلسه گاه میں تشریف فر ماتھ۔ نبی گنج بھڑ کا وَل کے مولوی ممتازالدین نے آپ کی بیٹانی پرسجدہ کا نشان دیکھ کرازراہ مسخر کہا کہ بیتو جوتے کا داغ معلوم ہوتا ہے ..... (نعو فد بالله من ذلک )لوگوں نے دیکھا بھی ایک مہینہ بھی نہیں گذراتھا کہ اس گتاخ نے قادیا نیت اختیار کرلی اور خسر الدنیا و الآخرہ کا مصداق بن گیا۔ (شخ الاسلام نبرص ۱۸۹)

#### درس عبرت:

انفاسِ قد سیہ میں ہے کہ ایک شخص حضرت مدنی "کوفش گالیاں دیا کرتا تھا کہ دل لرز نے لگتا۔ قدرت نے اُس سے ایسا انقام لیا اور اُس کے چہرے پراس طرح آ بلے پڑے کہ تمام منہ سوج گیا اور بالکل تو سے کی طرح سیاہ ہوگیا۔ وہ شخص درسِ عبرت بن کراعتراف کرتا کہ مجھے مولا نامدنی "کوگالیاں دینے کی سرزاملی ہے۔ (انفاس قدسیہ)

# عندالله مقبوليت كى ايك خاص نشانى:

حضرت مولا نامحم منظور نعمانی تحریر فرماتے ہیں:

بعض صدی قول میں اللہ کے خاص مقبول بندوں کی بینشانی بتائی گئی ہے کہ انہیں و کھ کر اور ان

کے پاس بیٹے کر خدایاد آتا ہے ..... اس یاد کے لئے جس ایمانی مناسبت اور جس تو فیق کی ضرورت
ہے، جولوگ اس سے محروم بیں ان کا تو ذکر نہیں ، لیکن جن کو اللہ نے اس خیر سے محروم نہیں کیا ہے، اُن میں
سے جس کو بھی حضرت سے قریب ہونے اور خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہوگا۔ یقین ہے کہ اس کو
اس کا تجربہ ضرور ہوا ہوگا کہ ان کے پاس بیٹے کریاان کود کھے کردل میں خداکی یا داور آخرت کی فکر بیدا ہوتی
میں خودا ہے بارے میں صفائی سے عرض کرتا ہوں کہ بہت اُمور میں میری رائے حضرت سے متفق نہیں
ہوتی تھی اور رائے میں خاصا بعد ہوتا ، لیکن جب خدمت میں حاضری ہوتی تو یقین تازہ ہوجا تا کہ بیداللہ
کے خاص الخاص بندوں میں سے بیں اور جھ جیسوں کے لئے ان کی جو تیاں صاف کرنا اور قدموں کا غبار

اب : ال

# وعظ وخطابت ارشادات وملفوظات وعظ وخطابت ارشادات وملفوظات

حضورا قدس سلی الله علیه وسلم کی نبوت ورسالت کاتا م بین عرب نطق و بیان ، شعروشاعری اورخطابت میں اپنی مثال آپ تھے۔ جب آپ نے اعلانِ نبوت کیا ، تو عرب کے ادبّاء ، خطباء ، شعراء اور فصاء نے و یکھا کہ ایک اُمی جس نے کسی استاد سے نہ لکھنا سیکھا ہے۔ نہ پڑھنا لیکن جب بولتا ہے ، تو خطباء کا امام نظر آتا ہے۔ تو اُن میں سے سعادت مندلوگ پرتشلیم کرنے پرمجبور ہوئے۔ کہ مجموع بی علیہ خطباء کا امام نظر آتا ہے۔ تو اُن میں سے سعادت مندلوگ پرتشلیم کرنے پرمجبور ہوئے۔ کہ مجموع بی علیہ السلام کو بھی اللہ نے خصوصی ملک اللہ کے نبیوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ نے خصوصی ملک خطابت عطافر مایا تھا۔ انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکا برتمیں مولا تا ابوالکلام آزادؓ ، مولا نا ابوالکلام آزادؓ ، مولا نا ابوالکلام آزادؓ ، مولا نا اجرسعید و ہلویؓ ، مولا نا شبیرا حرعثانی ؓ اور حضرت مولا نا سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؓ خطابت کے امام تھے۔

#### بيان وخطابت:

شخ الاسلام حضرت مولانا سيد حسين احمد مدني كاتقرير مين خطابت كم اور مضامين وحقائق زياده موت شخ الاسلام حضرت مولانا سيد حسين احمد مدني كاروه موت شخ بين مسئل معنف الني تحريرول مين منطقي استدلال سي كام ليرا برحضرت مدني الني تقريرول مين استدلال فرمات شخصة واذكا أتار جرها وادب كم موتا تقار اورجذ بات كا

جہاں اس نے دوسروں کونوازا ہے۔ وہاں جایا جائے اس کے در و دیوار کے پاس پہنچا جائے۔اور جمال محبوب کوحاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔اس کے گھر کے اردگر ددیوانہ وار پھرا جائے۔اس کے درود بوارسے چٹ کراس کے سنگ درکو بوسہ دیا جائے .....

امر على الديار ديار ليلى . اقبل ذالجدار و ذالجدار و دالجدار وماحب الديار شغفن قلبى . ولكن حب من نزل الديار ترجمه : مين جب ليل كوچ برگذرتا مول تو بهي إس ديواركو چومتا مول اور بهي أس ديواركواور مير دراصل كوچه كورود يوار ن كوئى جگنبين بنائى ب، بلكه اس كلى كر بخوالوں نے ، مين دراصل كوچه كورود يوار ن كوئى جگنبين بنائى ب، بلكه اس كلى كر بخوالوں نے ، جس قدرديا رمجوب سے قريب موئے جاؤ ۔ آئش شوق بحر كتى جائے .

وعدهٔ وصل چوں شود نزدیک استر تر گردد

میرے بھائیو۔ سلے ہوئے کپڑے اتار دو۔خوشبوترک کر دو۔ سرکونگار کھؤجونہ پہنو مگر پیرے اوپر ہٹری اُنجری چھینے نہ پائے ،سرمہ نہ لگاؤ ، بالول کونہ سنوار و، دیوانوں کی صورت بناؤ ......

ہم نے تو اپنا آپ گریباں کیا ہے چاک اس کو سیاسیا نہ سیا پھرکسی کو کیا عشق نے تیرے کوہ غم سرپر لیا جو ہو سو ہو عیش ونشاط زندگی چھوڑدیا جو ہو سو ہو

جس قدر مکہ معظمہ سے قریب تر ہوتے جاؤ۔ دیوانگی اور جنون کے آثار بڑھتے جائیں۔ یہ عبادت مظہرِ عشق ہے۔ (خطبات مدنی ۸۹)

مدارس اسلامیه کی اہمیت:

ارشادفر مایا! مسلمانوں کے لیے ہرشم کاعلمی ذخیرہ بلکہ نفس اسلام کی تعلیم عربی اور فارس زبان میں تھی اور ہے۔ بغیراس کی تعلیم سے جاری ہونے کے اسلام کا بقاہی ناممکن تھا۔اس لیے بقیۃ السلف علماء کوضر دری معلوم ہوا۔ کہ پوری جدو جہد کے ساتھ مذہبی علوم اور اسلامی فنون کو ملک میں جاری کریں۔ علماء کوضر دری معلوم ہوا۔ کہ پوری جدو جہد کے ساتھ مذہبی علوم اور اسلامی فنون کو ملک میں جاری کریں۔ مثلاً مال و دولت 'حکومت و تجارت و غیر ہ لیکن سے بدیجی امر ہے کہ مسلمان اگر کسی بھی فن میں ترتی کریں۔ مثلاً مال و دولت 'حکومت و تجارت و غیر ہ لیکن

اظہاراس سے بھی کم ، وہ دلنتین انداز میں بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ان کی تقاریر میں تقہیم وین اورارشاو الی الحق کارنگ زیادہ ہوتا۔حضرت مولانا قاری محمدادریس صاحب ہوشیار پوریؒ نے شیخ الاسلام حضرت مدنی " کی تقاریر کا مجموعہ'' خطبات مدنی " کے نام سے مرتب کیا ہے۔ ذیل میں ہم اس سے چند اقتباسات نقل کرتے ہیں۔ تا کہ قارئین حضرت مدنی " کی خطابت سے خطِ وافر حاصل کریں۔ان کی خطابت سے خطِ وافر حاصل کریں۔ان کی خطابت میں علم ومعرفت بھی ہے۔اور جذب وتا ثیر بھی۔نسبت مدنی " سے منتسبین کے لیے میسرمہ خطابت میں مام ومعرفت بھی ہے۔اور جذب وتا ثیر بھی۔نسبت مدنی " سے منتسبین کے لیے میسرمہ بھیرت اورنشانِ منزل ہیں۔

#### ا قامتِ نماز:

فرمایا: بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں۔اسے کھڑا نہیں کرتے۔ترتیل کے ساتھ معانی کا لحاظ کرکے پڑھو۔ بیسوچو کہ میں شہنشاہِ عالم کے سامنے کھڑا ہوں جومیرے دل ود ماغ کے خیالات کو جانتا ہے۔ ہر حرکت کو جانتا ہے۔ ہر رکوع کو ، بجد ہے کو ، قیام کو ،قعود کو ترتیب اوراطمینان کے ساتھ اوا کر و ۔ پس اگر تمام شرطوں 'تمام احکام اور جملہ آ داب کی پابندی کرتے ہوئے نماز اوا کی ۔ تب تو نماز کا کھڑا کرنا ہوا لیکن اگر ترکوع ، بجدہ اور جلسے میں سکون واطمینان نہیں ہوا تو نماز ہوجائے گی ۔ گرا قامت نماز نہیں ہوگ ۔ لیکن اگر رکوع ، بجدہ اور جلسے میں سکون واطمینان نہیں ہوا تو نماز ہوجائے گی ۔ گرا قامت نماز نہیں ہوگ ۔ لیکن اگر رکوع ، بجدہ اور جلسے میں سکون واطمینان نہیں ہوا تو نماز ہوجائے گی ۔ گرا قامت نماز نہیں ہوگ ۔ (خطبات مدنی ۵۹)

### عشق رسول عليه :

ارشادفر مایا! حضورِ اقدس علی سے زیادہ سے زیادہ محبت ہونی چاہے۔ آج ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگرآپ علی کے طریقے کو چھوڑتے ہیں۔ آپ علی کے کی صورت سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ علی کے کہ میں میں کرتے ہیں۔ آپ علی کے کہ میں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ علی کے دیمن کی صورت بناتے ہیں۔ ان کے فیشن کو اپنا فیشن سمجھتے ہیں، واڑھیاں کرتے ہیں۔ آپ علی کے دیمن کی صورت بناتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، جناب رسول الله الله الله کے کے صورت وسیرت اختیار کرنا چاہئے۔ (خطبات مدنی کے)

# مناسكِ مج عشق ومحبت كامنظر:

ارشادفر مایا: روزه عشق کی پہلی منزل ہے، رمضان گذرا، شوال سے عشق کی دوسری منزل شروع ہوئی۔ دوسری منزل ہے۔ شروع ہوئی۔ دوسری منزل ہیہ ہے کہ مجبوب کے درود یوار کی طرف توجہ کی جائے۔ جہاں اس کا کو چہ ہے۔

#### وسعت رحمت:

ارشادفرمایا! رحمتِ خداوندی سے کسی بھی وقت مایوس نہ ہوں وہ کریم کارسازعمیم الاحسان غفارالذنوب والخطایا ہے۔ اس کا وعدہ ہے۔ اور نہایت سچاوعدہ ہے۔ کہ وہ آسان اور زمین کی تمام فضا کو بھرے ہوئے گنا ہول کو بھی رجوع اور انآبت الی اللہ کی بناپراپنی مغفرت سے عفو اور محوکر دےگا۔
کوئی بھی دل لگانے کے قابل نہیں:

ارشادفر مایا! مخلوق خواه کوئی بھی ہواستاد ہویا مرشد، باپ ہویا ماں، بیٹا ہویا بیٹی وغیرہ سب فانی بیں کوئی بھی دل لگانے اور محبوب ہونے کے قابل نہیں محبوب حقیقی صرف اللہ نتعالی ہے اور بس . \_ \_ جہاں اے برادر نماند بکس دل اندر جہاں آفریں بندوبس

#### جدوجہد ضروری ہے:

ارشادفرمایا! انسان گربناتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اناج جمع کرتا ہے۔ آٹا پیتا ہے، لقے توڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ ان میں سے کسی بات میں تقدیر کو پیش نہیں کرتا، پھراس کے کیا معنی ہیں کہ جب آخرت کا کام یا کوئی بڑا کام سامنے آجا تا ہے۔ تو تقدیر پرالزام رکھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم پنہیں ہے۔ اسلام جدوجہد کرنا اور اسباب وذرائع کو عمل میں لا نا ضروری سجھتا ہے۔ ایک اسلام کی تعلیم پنہیں ہے۔ اسلام جدوجہد کرنا اور اسباب وذرائع کو عمل میں لا نا ضروری سجھتا ہے۔ ایک اعرابی پوچھتا ہے یارسول اللہ علیق اونٹ کو باندھ کرتو کل برخدا کروں یا اونٹ کو کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا۔

اعْقَلُ وتو كل يعنى باندهدواورتو كل كرو

#### مال کی خدمت واطاعت:

ارشادفرمایا! حضرت اولیس قرنی مال کی اطاعت اور خدمت میں مصروفیت کی وجہ ہے بارگاہِ نبوت میں حاضری کوترک کر دیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کوان سے دعا کرانے کا ارشاد اسلام اورا سکے احکام سے نابلد اور ناوا قف ہوں تو وہ مسلمانوں کی ترقی نہیں کہی جاسکتی چہ جائیکہ وہ نجات اور فائز المرامی کے مستحق ہوں۔ اربابِ مدارس اس ضرورت کومسوس کر کے خدا کے نام پر الحے، تو م کواس طرف متوجہ کیا ہوئتم کی صعوبتیں جن کے وہ عادی نہ تھے، بر داشت کیس اور اسلامی مدارس کی بنیا وڈ الی۔ طرف متوجہ کیا ہرفتم کی صعوبتیں جن کے وہ عادی نہ تھے، بر داشت کیس اور اسلامی مدارس کی بنیا وڈ الی۔ طرف متوجہ کیا ہرفتم کی صعوبتیں جن کے وہ عادی نہ تھے، بر داشت کیس اور اسلامی مدارس کی بنیا وڈ الی۔ طرف متوجہ کیا ہرفتم کی صعوبتیں جن کے وہ عادی نہ تھے، بر داشت کیس اور اسلامی مدارس کی بنیا وڈ الی۔ ا

### نظام عدل:

سواخ حضرت مدنى رحمه الله

آج ہم تمام دنیائے انسانی کو دعوت دیتے ہیں کہ اگروہ امنِ عامہ اور کار آ مرتی اور حقیقی رفاجیت اور خوش حالی چاہتے ہیں، تو صرف اسلامی نظام میں ہی پاسکتے ہیں۔ سوشلزم، کمیوزم، یا نازی ازم یا یورپ کا نیشنلزم، ڈیموکر یی یا کوئی اور نظام جو کہ انسانی عقل ود ماغ کا اختر اع کیا ہوا ہے۔ ہم گزاس کی کفالت ہے نہ مخلوقات اور اقوام گزاس کی کفالت ہے نہ مخلوقات اور اقوام وافراد انسانی کے حقوق کی کفالت ہے نہ مخلوقات اور اقوام وافراد انسانی کے حقوق کی کفالت کے دخلوقات اور اقوام وافراد انسانی کے حقوق کی۔ (خطبات مرنی ۱۹۲۱)

شیخ الاسلام حضرت مدنی "کے نقار پر وخطبات کے درج بالا اقتباسات میں حضرت مدنی "کی خطابت کا خلوص، رقت مہن "کی خطابت کا خلوص، رقت ، سوز درول، سچائی اور نصب العین پریفتین محکم پوری طرح جلوه گرنظر آتا ہے۔ آپ کی عام مجالس کے ارشادات بھی دریکتا ہیں .......

خونِ دل و جگر ہے ہے میری نوا کی پرورش ہے رگ ساز میں روال صاحب ساز کا لہو ہے ساز میں روال صاحب ساز کا لہو چندسال قبل'' ملفوظاتِ شخ الاسلام "اور'' فرموداتِ حضرت مدنی "' کے نام سے دو مجموعہائے مضامین اشاعت پذیر ہوئے۔ یہ دونوں کتابیں بے حدمقبول ہو کیں۔ ہم اُن سے افادہ واستفادہ کے لئے ملکے کھلکے اور ایمان افروز باتیں منتخب کر کے قار کین کے سامنے رکھ رہے ہیں …… ہم نے نہ نہ دل جال کے بیں شان کے سامنے رکھ رہے ہیں ……

ہم نے تو دل جلاکے سر راہ رکھ دیا اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشی

عزم وعمل:

ارشاد فرمایا: نصب العین کی بلندی ،عزم و مل کی ہم آ جنگی اور گفتار وکردار کا ارتباط ہی

ہوتا ہے۔حالانکہاویس قرنی رؤیت نبوی سے ممتاز نہ ہوئے تھے ......... دل بدست آور کہ جج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

#### اخلاص وللهيت :

ارشاد فرمایا! اخلاص وللهیت اور تقوی وخشیت ہاتھ، دل اور زبان میں محفوظ رکھیے، یہی قاسمیت ہے، یہی رشید بت ہے، یہی امدادیت ہے۔ زمانے کی تیز وتند ہوا کیں چلیں گی، سمندرک موجیں تھیٹر ہے ماریں گی، خواہشات کے زلز لے آئیں گے۔ گرآپ کو ہمالیہ بننا چاہیے۔ پروامت بیجئے اور مردانہ وارگا مزن ربیئے۔

حضرت قاسم نا نوتویؓ نے اگر لوگوں کی چلمیں بھر بھر کر۔ پاؤں دباد باکران کوراہ پرلانے کا شیوہ اختیار کیا تھا۔ تو ان کے اخلاف صدق کو بھی اس میں عار نہ آنا چاہیے۔ اور نہ گھبرانا چاہیے۔ کسنِ تدبیراور حکمتِ صدق کو اختیار کر کے سلفِ صالح اور ان کے فیض کو زندہ کرنا چاہیے۔

#### نیت کی برکت:

ارشادفرمایا! مولاناروم فرماتے ہیں ...... چیست دنیا از خدا غافل بودن نے تماش ونقرہ وفرزند وزن

کھانا پینا، سونا جا گناوغیرہ نیت سے عبادت ہوجاتی ہے اور بلانیت یا بہ نیت ریاوسمعہ نماز بھی عبادت نہیں رہتی۔ پھرآ پاس قدر خلط فہمی میں مبتلا کیوں ہیں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنَیَّاتِ وانَّمَا الْمُوءِ مَّا فَوَىٰ ۔ (الحدیث) (اعمال کا دارومدار نیات پر ہے، اور بے شک ہروہ کام جس کے لئے نیت کی جائے ) کو بھول گئے؟، نیت کیجئے، حقوق پہنچانے کی نیت کیجئے، اپنے چلئے بیٹھنے، سونے جا گئے کوعبادت بنایئے، ہرکام میں رضائے باری تعالی کو کھوظر کھیئے۔ (ملفوظات شخ الاسلام)

### يا بندى شريعت:

الله اور حقوق الله نظر الله عليه وسلم كا دامن مضبوطى سے تقام ليجئے۔ احكام شريعت كى پابندى الله عليہ وسلم كا دائل ميں كوتا ہى نہ سيجئے : احكام الله نيز حقوق العباد كے فرائض كى ادائيگى ميں كوتا ہى نہ سيجئے :

" بہم اگر ابنا مستقبل روش بنانا چاہتے ہیں توشرط بہہے کہ اسلام سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے دایادہ سے دابیت ہوں اور داعی اسلام محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دامن رحمت کو زیادہ سے زیادہ مضبوطی سے تھام لیں۔

وَ أَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ \_(الرصاحبِ ايمان موكَوْتُم بَي سربلند بهوكے)

''اپنی اصلاح' اپنے قبیلے عشیرے کی اصلاح' بچوں اور نوجوانوں کی اخلاقی تربیت' احکام شریعت کی پابندی' زندگی کے ہر شعبے میں دین کی اطاعت پڑوسیوں اور اہلِ شہر کے حقوق کی ادائیگی' خدمتِ خلق کے جو جذبات' محبِ وطن کے فرائض کی انجام دہی' انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار ہے آپ کے روشن مستقبل کی ضانت' تغمیر ملت کی بنیاد اور منزل کی کامیابی کی شاہر اہیں ہیں' ۔ (خطبہ صدارت اجلاس جمعیة علاءِ شہر سورت ۱۹۵۹ء)

### تو كل على الله:

الله يركمل بعروسه ركهواوراسي كومالك خيروش مجهو:

" ہمارا نہ ہی کی اوراخلاتی فریضہ ہے کہ ہم خدائے واحد ہی کو تمام مشکلات کاحل کرنے والا اور کارساز حقیقی سمجھ کر پورے یقین اورا ذعان کے ساتھ اس پراعتبار کریں اورائی پر بھروسہ رکھیں اوراس نصب العین کے لئے پورے استقلال اوراستقامت کے ساتھ سرگرم جدوجہد ہوجا کیں ،اگر ہم نے بیراؤ مل اختیار کی تو نہ صرف دنیاوی کا میابیاں ہمارے قدم چومیں گی بلکہ عالم بالاکی روحانی شہادتیں ہمارے دماغی انتشار کو دور کرکے دنیا میں بھی ہمیں اطمینان وسکون کی زندگی کا موقع ویں گی اور آخرت میں بھی ہماری حیات پُرسکون اور پُر سرور ہوگی۔ (انشاء اللہ)

"إِنَّ اللَّهِ يُنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ السَّقَامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ آلَا تَخَافُوا وَ لَا تَحُزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ "\_(هم البحرة: ٣٠) و لا تَحْزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ "\_(هم البحرة: ٣٠) (واقعی) جن لوگوں نے کہا کہ مارا پرور دِگار اللہ ہے، پھراسی پرقائم رہے، ان کے پاس فرشتے (بیکتے ہوئے) آئے ہیں کہم کھی اندیشہاور فم نہ کرو (بلکہ) اس جنت کی فرشتے (بیکتے ہوئے) آئے ہیں کہم کھی اندیشہاور فم نہ کرو (بلکہ) اس جنت کی

اور پست ہمت بھی نہیں ہوسکتا۔ ایمان باللہ اور برز دلی ایک قلب میں جمع نہیں ہوسکتے۔ مشکلات سے تھبرا کرراہ فرار اختیار کرنا زندہ قوموں کے نزدیک سب سے بڑا جرم اور ناموسِ ملت کے لئے سب سے بڑا نگ وعارہے۔

"قُلُ لَّنُ يَّنُفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنُ فَرَدُتُمْ مِنَ الْمَوُتِ أَوِ الْقَتْلِ رَاِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا".
(الاحزاب:١٦) (كهدد يَجِئَ كَدُّومَ موت سے ياخوف قِل سے بھا گوتو يہ بھا گناتمہيں کچھ بھی كام نہ آئے گااوراس وقت تم بہت ہی كم فائدہ أُٹھاؤ گے)

''ہم اسلامی تعلیمات کا گہری نظر سے مطالعہ کر کے جس قدراس پرضیح معنوں میں جمل پیراہوں گے،ای قدرہم وطن عزیز کے بہترین خادم،اس کے بہادر محافظ اور اہم ترین جزو ثابت ہوں گے۔ بے شک پاکستان بن جانے کے بعد مسلمان مجموع طور پراور صوبائی لحاظ سے بھی غیر مؤثر اقلیت بن گئے ہیں ،لیکن کیا اقلیت کا مستقبل تاریک ہوتا ہے'۔ (نظبہ صدارت اجلاس جمعیة علماء بمبئی ۱۹۳۸ء)

# بزدلى سے بچؤمصائب كادف كرمقابله كرو:

بزدلی اورخوف کواپنے دل سے نکال دو۔ آج تم دس کروز کی تعداد میں اس ملک کے باشند ہے، بہادری کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرو، بھی فساد کی ابتدانہ کرو، لیکن آٹر کوئی تم پر تملہ کر ہے۔ باشند ہے ہو، بہادری کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرو، بھی فساد کی ابتدانہ کرو، لیکن آٹر کوئی تم پر تملہ کر ہے۔ اور مجبور ہی ہوجاؤ تو ڈٹ کر مقابلہ کرو، قدم پیچھے نہ ہٹاؤاور عزت کی موت مرجاؤ۔

" آج تم چار کروڑ کی تعداد میں اس ملک میں موجود ہو (آج کل ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کی جیش ہیں کروڑ ہے ) ہو۔ پی میں تمہاری تعداد بچاسی لا کھ ہے (آج کل یو پی میں ڈیڑھ کروڑ مسلمان ہیں ) پھر بھی تمہارے خوف کا بیعالم ہے کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے ہو۔ آخر کہاں جارہے ہو؟ کیا تم نے کوئی الیم جگہ تلاش کر لی ہے جہاں موت تم کو پانہیں سکتی ، نہین ، ہز دلی اور خوف کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ اسلام اور ہر دلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ۔ صبر واستقلال کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرواور بھی فساو ہر دلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ۔ صبر واستقلال کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرواور بھی فساو کی ابتدانہ کرو، اگر فسادی تم پر چڑھ کر آئیں تو ان کو سمجھا و ، لیکن اگر وہ نہ ما نیں اور کسی کی ابتدانہ کرو، اگر فسادی تم پر چڑھ کر آئیں تو ان کو سمجھا و ، لیکن اگر وہ نہ ما نیں اور کسی

بشارت سُن لو، جس كاتم وعده ديتے گئے ہو) (ايسنا) (حيدرآ بادا١٩٥٥)

د ین تعلیم :

سوائح حضرت مدنى رحمه الله

کسی حالت میں مسلمان بچوں کی دین تعلیم اور اسلامی تربیت سے عافل نہ ہو، ہربستی میں ہر محلّہ میں ہرمسجد میں اور ہرگھر میں دین تعلیم وتربیت کے ادارے قائم رکھو۔

''ضروری ہے کہ مسلمان قومی و دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنافرض پوری بیداری اور فرمہ داری کے ساتھ محسوں کریں اور صرف اپنے اعتماد پر ایسا ہمہ گیر نظام قائم کریں ، جو اسلامی تعلیمات کی بقاء و حفاظت کا ذمہ دار ہوسکے اور جس وقت بچہ کے سادہ دل و د ماغ پر سرکاری اسکولوں میں دنیاوی تعلیمات کے نقش کندہ کئے جائیں ، اس کے ساتھ اس نظام کے ماتحت مکا تب و مدارس میں اسلامی عقائد واخلاق کے رنگ بھی بھرے جاتے نظام کے ماتحت مکا تب و مدارس میں اسلامی عقائد واخلاق کے رنگ بھی بھرے جاتے رہیں''۔ (خطبہ صدار سورت ۱۹۵۹ء)

"اگر ہماراایک گھر تعلیم گاہ وتربیت گاہ نہ بن سکے تو کم از کم ہرمسجد تو تربیت گاہ ہونی چاہئیے"۔

"آخری شکل ہے ہے کہ ہم اپنے پرائیوٹ اسلامی مدارس و مکاتب کا جال پورے ہندوستان میں پھیلادیں''۔(ایضاً)

# اولوالعزمي اورعالي بمتى :

عزم وہمت اور حوصلہ بلندر کھو، دل شکستگی کو پاس نہ آنے دو۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرو، اگر چہ آج آقلیت بن کررہ گئے ہو، گردنیا میں اقلیتوں کا مستقبل تاریک نہیں ہوا کرتا۔ ایمان اور بزدلی اور پست ہمتی ایک قلب میں جمع نہیں ہوسکتی۔

"یاس اور قنوطیت مسلمان کے لئے حرام ہے۔ زندگی سعی پیم کانام ہے، اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو میدانِ عمل میں اُٹریئے اور جدوجہد میں پوری ہمت صُرف کر دیجے، پست ہمتی اور ہزولی بدترین امراض ہیں، مسلمان سب پچھ ہوسکتا ہے، مگر ہزول

190

اب : ۱۲

# رؤيائے صالحه اور كرامات

خواب انسانی زندگی کا ایک لازی حصہ ہے۔ اس سے انکار ممکن نہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ خواب مدار فضیلت وکرامت نہیں ، تا ہم نبوت کی باقیات میں سے ہے۔ ارشادر سول علیہ فی میں سے ہے۔ ارشادر سول علیہ فی میں اللہ قاب میں اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ میں کے منامی مہشرات باتی ہیں ) رویا کے صالحہ کی عظمت واہمیت کا واضح ثبوت ہے۔ خصوصاً جبکہ ان کا تعلق ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔

اس عنوان کے تحت شیخ الاسلام حضرت مدنی آکان رؤیا نے صالحہ کو یکجا کردیا گیا ہے، جن کا تذکرہ آپ نے اپنی خود نوشت سوائح ''نقشِ حیات'' میں فر مایا ہے۔ ہمارے نزدیک شیخ الاسلام حضرت مدنی آئی کی عظمت و مقام خوابول سے بلند ہے۔اللہ نے انہیں درس و تدریس ، تحریر و تقریر اور خدمت واشاعتِ دین کی جن توفیقات سے نوازا ہے، در حقیقت وہ بہت بڑی عظمت ہے، لیکن مبشرات خدمت واشاعتِ دین کی جن توفیقات سے نوازا ہے، در حقیقت وہ بہت بڑی عظمت ہے، لیکن مبشرات کا بھی بہر حال دین میں ایک مقام ضرور ہے، جس سے انسان کو اظمینان نصیب ہوتا ہے اور جب اسے '' کہی بہر حال دین میں ایک مقام ضرور ہے، جس سے انسان کو اظمینان نصیب ہوتا ہے اور جب اسے '' فیل رَآنِی فیل آئی الشین طان کری تی مشرک کو اب میں مجھے میں دیکھا ، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا ) کی پی فیمبر سند مل جائے تو وہ شریعت کی ایک حقیقت بن جاتا ہے۔

لیجے! حضرت مدنی کے منامی مبشرات ملاحظ فرماویں۔

سوانح حضرت مدنى رحمه الله

公 公 公

د یکھا کہ لاش مبارک سفید کفن میں قبر کے پاس باہر ہے۔ کفن کھلا ہوا ہے، چہرہ مبارک نہایت تروتازہ گورا گورااور تمام جسم مبارک بھی تروتازہ ہےاورآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم چت سور ہے ہیں۔ و یکھا کہروضة مطہرہ (وہ حجرهٔ مطہرہ جس میں قبرمبارک ہے) کی جنوبی دیوار کی جڑ میں ایک پختہ خندق تقریباً ڈیڑھ دوہاتھ گہری اور کئی گزلمبی بنی ہوئی ہے،جس کی لمبائی دیوار کی جڑ ہے متصل سر مبارک کی طرف سے یا وَں کی طرف کو چلی گئی ہے اور پھھلوگ کھڑ ہے ہوکر کمبی جھاڑ و ہے اس میں جھاڑو دےرہے ہیں۔ میں الی ہی کمی جھاڑو لے کر پہنچا تو وہ لوگ ہٹ گئے۔ میں نے تمام خندق میں جھاڑو دی اور یانی ڈال کریانی کوجھاڑ وہی سے صاف کیا۔ میں جھاڑ و سے یائی کوصاف کرتا ہوں اور صاف كرده جگه ميں پائى خشك ہوتا جاتا ہے، پھر ديكھتا ہوں كه أس ميں رومی قالين خوش رنگ بجيھ گئے ہيں۔ خندق کے آگے (بجانب قبلہ شریف) کی طرف چمرہ کئے ہوئے کچھ لوگ تلاوت قرآن شریف میں مشغول ہیں۔

# علم سميت جار چيزول کاعطيه:

د پکھا کہ باب السلام سے (مسجد نبوی کاسب سے برا دروازہ جو بجانب مغرب واقع ہے) مسجد میں داخل ہوااور ججر ہُ مطہرہ کی طرف جارہا ہوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر ایک کرسی پررونق افروز ہیں ،قبلہ کی طرف آپ کا چہرہ مبارک ہے۔ میں داہنی جانب سے حاضر ہوا۔ جب میں بالکل قریب پہنچا، تو آپ نے مجھ کو چار چیزیں عطافر مائیں۔ اُن میں سے ایک علم ہے۔ باقی تین اشیاء کوئبیں جانتا کہ کیا تھیں۔اس کے بعد میں کری کے پیچھے سے ہوتا ہوا ایک باغ میں (جو کہ بجانبِ قبلہ آ تخضرت علیہ السلام کے آ گے تقریباً دس بارہ گز دوری پردا تع ہے) داخل ہوا،اس میں میوہ دار درخت ہیں ،جن کی اونچائی قد آ دم سے کچھٹھوڑی ہی زیادہ ہے۔ان درختوں کے ہے سیب کے پتوں جیسے ہیں، اور ان میں پھل کا لے کا لے لگے ہوئے ہیں اور پچھلوگ ان درختوں سے پھل چُن چُن كركھارہے ہیں۔ میں نے بھی ان سیاہ بھلوں كوتو ڈ كر كھایا۔مقدار میں بے پھل چھوٹے انجیر كے برابر تھے، مرأن كامزه ان موجوده بچلول سے سب سے علیحدہ اور اس قدرلذیذتھا كہاس قدرلذیذ بچل میں نے بھی جہیں کھائے ۔اس کے بعد میں نے ایک ورخت اُسی باغ میں برے شہوت کا دیکھا،جس میں شہتوت لگے ہوئے ہیں ،جن میں یکے ہوئے پھل زردرنگ کے ہیں ، میں نے ان سے یکے ہوئے شہتوت توڑے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طبیعت کسی قدر مناساز ہے۔ یہ

# حضورِ افترس عليلية كفرمول مين:

في الاسلام حضرت مدني "نقش حيات من تحريفر ماتيس:

سوائح حضرت مدنى رحمه الله

ا) مكتمعظمه سے روانہ ہونے كے بعد چوتھے روز جب قضيمه سے رابغ كو قافلہ جار ہاتھا۔ رات كواونك پرسوتے ہوئے خواب ميں ديكھا كہ جناب سردر كائنات عليه الصلوة والسلام تشريف لائے ہیں۔ میں قدموں میں گر گیا۔ آپ نے میراسراُٹھا کرفر مایا، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا جو کتابیں پڑھ چکاہوں، وہ یادہوجا کیں اور جونہیں پڑھی ہیں، اُن کو بچھنے کی قوت ہوجائے تو فر مایا، بچھ کودے دیا۔ ایک دوسرے مقام پر رقمطراز ہیں:

بهرحال مدیند منوره زاده الله مشوفاً میں سلسله رؤیائے صالحه وغیره بکثرت جاری رہا، مگر اس وفت لکھنے اور صنبط کرنے کا خیال نہیں ہوا۔خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ،صحابہ کرام ، اولیاءِعظامٌ، ائمَه فخام اور جناب باری عز اسمهٔ کو بار ہادیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ چونکہ قلمبند کرنے کی نوبت نہیں آئی۔اس لئے بلاتر سیب زمانہ جس قدریاد ہے، لکھتا ہوں۔

آپ کے ہاتھوں سے تخم کدو دامن میں لینے کی سعادت:

٢) ايك مرتبه ديكها كه آقائے نامدار جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد شريف كے شالى دروازہ باب مجیدی کے باہر بجانب شال منہ کئے ہوئے ( قبلہ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کا بجانب جنوب ے) مسجد سے نکل کر کھڑے ہیں اور آپ کے لپ (دونوں ہاتھوں کا مجموعہ) میں بیٹھے کدو (جس کو کہنوا اورعرب میں دبائے رومی کہتے ہیں ) کے نیج بھرے ہوئے ہیں۔ میں سامنے سے حاضر ہوا، جب میں قریب پہنچاتو آپ نے لپ کو نیچے سے کھول دیا ، پچھڑ گرے تو میں نے دامن میں لے لئے ، اُن کی مقدارتقريباً تيس عددهي\_

# انتاع سنت كي تعبير:

دیکھا کہ مسجد شریف میں منبر شریف کے سامنے مکبتریہ کے پنچ لیٹا ہوں اور مجھ پر سبز شال پڑی ہے اور ایک شخص میے کہتا ہے کہ تیرے قدم جناب رسول الله صلی الله علیہ کے قدم جیسے ہیں۔ان کی تعبیر حضرت گنگوہی نے انتاع سنت سے دی ہے۔

دیکھا کہ ایک جگہ پر جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلی ہوئی ہے۔ میں نے

نوٹ: - میں نے اپنی عادت ہمیشہ سے بیکرر تھی تھی کہ جب کسی پیغیبر کا اسم گرامی آئے تو علیہ وعلیٰ نبینا الصلوة والسلام ياعليه السلام كهول اورا كركسي صحافي كانام تنها آئة تورضي الله عنه كهول اورا كرسند حديث میں دوسرے اکابر کے ساتھ آئے تورضی اللہ عنہ وعنہم کبوں اور اگر ائمہ مذاہب اور علماء واولیاءِ سلف کا نام آئے تو رحمہم اللہ تعالی کہوں،خواہ اپنے ند بب کے ہوں یا شافعی، مالکی جنبلی وغیرہ ہوں، بشرطیکہ اہل سنت

اا) خواجه ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کوخواب میں دیکھا کہ کری پر رونق افروز ہیں۔ میں حاضر ہوا تو ایک تھجور کا تہائی حصہ مجھے عطا فر ماکر کہا کہ باقی دو حصے اور مشائخ کے ذریعہ سے پہنچائے جائیں

۱۲) و یکھا کہ گیارہ بارہ اولیاءاللہ گتار مشائخ میں ہے تشریف لائے ہیں اور سب نے اجازتِ

السا) و یکھا کہ ایک بہت بردامیدان ہے اور اُس میں آسان ہے معلّق ڈول لٹک رہے ہیں۔جن کے وہ تارجن سے آسان تک اُن کاعلاقہ ہے۔ میں دیکھرہاہوں اوروہ ڈول برابر کے بعددیگرے آتے ہیں اور میں ڈولوں کوالٹتا ہوں ،تو مٹھائی زمین پراقسام مختلفہ کی ڈھیر ہوجائی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بر اُو عیرمشائی کا ہوگیا ہے اور لوگ اس کو وہاں کھار ہے ہیں۔

اس ز ماندمیں (جبکہ خواب دیکھاہے) التزام کرتا تھا کہ باوضوسویا کروں، چنانچہ باوضوشب كوحهت پرسویا تھااور بیرمكان بقیع شریف اور حجرهٔ مطهره كے تقریباً درمیان میں واقع تھا۔نصف شب کے پہلے دیکھا کہ ایک مخص کہتا ہے کہ بچھ کوا مام زمان اور اضر جج بنائیں گے۔ میں نے اس خواب کوشرم کی وجہ سے نہ حضرت گنگوہی قدس سرۂ العزیز سے اور نہ حضرت شیخ الہند سے ذکر کیا۔ اور اسی طرح والد صاحب مرحوم اور بھائی صاحب بلکہ غالبًا سوائے علیم فرزندعلی صاحب مرحوم دہلوی (مہاجرمدینه منوره) مسى ہے بھى ابھى تك ذكر نہيں كيا۔

### بارى تعالى كاجلوه جهال آرا:

د يكهاايك بهت بردا درخت ہے،جس كى شہذياں جاروں طرف پھيلى ہوئى سائيكن ہيں۔اس

شہتوت آپ کے واسطے لئے جارہاہوں۔

(نوٹ: میں نے اس خواب کوحضرت شیخ الہند" سے ذکر کیا اور عرض کیا کہ حضرت "!معلوم نہیں کہان چار چیزوں میں سے جو کہ مجھ کوعطافر مائیں،علاوہ علم کے باقی تین کیاتھیں' تو حضرت ؓ نے فر مایا كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جو پچھ ملے وہ خير ہى ہے)۔

# ہاں!اے حبیب!رخ سے مٹادونقاب کو:

سوانخ حضرت مدنى رحمه الله

ايك روزايك كتاب مين اشعار ويكير بانقاءأس مين ايك مصرعة قا ع بال ال عبيب! زخ سے مثادونقاب كو

بيه أس وفت بهت بهلامعلوم مواريين معجد شريف مين حاضر موا، اورمواجه شريف مين بعد ادائے آ داب وکلماتِ مشروعه انہی الفاظ کو پڑھنا اور شوقِ دیدار میں رونا شروع کیا۔ دیر تک یہی حالت ر بی ، جس پر بیر محسوس ہونے لگا کہ مجھ میں اور جناب رسول الشصلی الشدعلیہ وسلم میں پچھ حجاب دیواروں اور جالیوں وغیرہ کا حاکل نہیں ہے اور آپ علیہ کری پرسامنے بیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک سامنے ہاور بہت چک رہا ہے۔

٨) جبكه مين كراچى سے گنگوه شريف كے قصد سے سفر كرر با تقااور گاڑى ملتان كے قريب چل ر بی تقی ،خواب میں دیکھا کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه تشریف لائے ہیں اور ہر دوصاحبان کے ہاتھ ایک کے دوسرے سے تشبیک کئے ہوئے ہیں۔ ( یعنی ہاتھوں کی انگلیاں باہم دگر پیوستہ ہیں)

٩) میں نے خواب میں امام جلال الدین سیوطیؓ کودیکھا تو اُن سے دونوں ہاتھ ملاکر بیعت کی اوريالفاظ كم : ابا يعك على ما بايعت به النبي صلى الله عليه وسلم

# ائمه مذابب اربعه كي دعا:

ديكها كوئي شخص كهتا ہے كہ ائمہ مذاہب اربعہ يا كہا كہ ائمہ طرق اربعہ تيرے لئے دعاكرتے ب، کیونکہ تو اثناءِ درس میں جب کسی کا ذکر آتا ہے، تو اُن کے لئے رحمہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا کہا کہ دعا کرتا ہاور میں نے خواب ہی میں دیکھا کہ پچھلوگ مختلف مقامات پر گردو پیش بیٹے ہوئے ہاتھ اُٹھائے دعا

# حضرت يشخ الهند اور حضرت كنگوي كي خدمت ميں حاضري:

ایک مرتبدایک خواب بہت مفصل دیکھا،جس میں سے اس قدریاد ہے کہ میں حضرت سے الهندقدس سره العزيز كى خدمت ميں حاضر ہوا ہوں \_حضرت بہت زيادہ الطاف فر مارہے ہيں \_ ميں نے عرض كيا، حضرت ! مجھ كوا ہے صمن ميں لے ليجے ۔ غالبًا حضرت نے قبول فر ماليا اور پھراسي خواب ميں حضرت مولا نا گنگوی کی خدمت میں بھی شرف حاضری حاصل ہونا دیکھا۔

### درودوسلام سےمسلطل ہوگیا:

ایک مرتبه بدایدا خیرین میں ایک مسئله ایسا آگیا که بهت غور وفکر اور حواشی وشروح کے مطالعه سے بھی حل نہ ہوسکا ہنخت عاجز ہو کر حجر ہ مطہرہ نبویہ پر حاضر ہوااور بعد سلام ودرود عرض کیا ،تھوڑی ہی در مِن مجمع مِن آ گيا۔

# تمرة مقصود باتها نے كا:

( گنگوہ شریف میں )عصر کے بعد خدمت (حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ) میں قریب بیٹھ کر مشغولیت مراقبہ سے مجھ کونہایت قوی اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ چند دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی میدان میں وہ گولر جو صحن حجرہ میں تھا اور اس کے سابیہ میں حضرت رحمة الله علیہ بیٹھا كرتے تھے، كھڑا ہے اوراس ميں گولر يكے ہوئے لگے ہيں كچھلوگ ڈھلے پھينك رہے ہيں، تاكه يكا ہوا گولرحاصل کریں۔میں نے بھی یہی کوشش کی ،مگر کوئی گولر ہاتھ نہیں آیا۔ یکا یک دیکھا کہ ایک پکا ہوا گولر مع اس بہنی کے جس میں وہ لٹک رہاتھا،خود بخو دلوٹا اور لٹکتا ہوا نیچے اُٹر تا ہوا آ ہستہ آ ہستہ میرے پاس آ گیااور میں نے ہاتھ میں لےلیا ہے۔اس خواب کو میں نے حضرت سے ذکر کیا فر مایا کہ تمر ہ مقصود

#### وستار خلافت:

ایک روزعشاء کے بعد دوسرے خدام کے ساتھ میں بھی حضرت کا بدن دبار ہاتھا میں پشت کی طرف تھا، دباتے دباتے آ نکھ جھپک گئی، تو دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ چالیس (۴۰) دن گذرنے كے بعد مقصود حاصل ہوگا۔اس تاریخ كے تھيك جاليس دن گذرنے پرعصر كے بعد حضرت نے بھائى

سوانح حضرت مدنى رحمهالله درخت کی سب سے فو قانی سطح پر مجھ رہا ہوں کہ جناب باری عز اسمہ جلوہ فرما ہیں۔ ہیبت وجلال بے حد محسوس كرربابول اور كھاو پرسے ارشاد بور باہے (جس كى بورى تفصيل يادبيس رى)\_

### نسبت عثاني:

ایک روزمجد نبوی کے اگلے حصہ کی محراب میں (جس کومحراب عثانی کہا جاتا ہے جہاں حضرت عثمان رضی الله عنه نماز پڑھاتے وفت کھڑے ہوتے تھے ) ذکر کرر ہاتھا کہ نیندا گئی۔ ویکھا ہوں كرحفرت عثمان رضى الله عندتشريف فرمايي -أن كوبار كاواللى سے حكم موتا ہے كم فناموجاؤ،أنہول نے ایک برش پرجو کہ مثل اُلے طشت کے ہے، اپناسر فنا ہونے کے لئے رکھ دیا۔ اس خواب کو گنگوہ شریف لکھا، تو جواب آیا کہ تیری نسبت عثمانی ہے اور ای وجہ سے تو لوگوں سے حیاء کی بناء پر مسجد شریف چھوڑ کر ذكركے لئے جاتا ہے۔

# حضورافدس اور حضرت كنگوی كے درمیان : .

 ایک مرتبه خواب میں دیکھا کہ میں مسجد شریف میں چارزانو بیٹھا ہوا ہوں اور حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز بائیں جانب تشریف فرما ہیں۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم داہنی طرف سے تشریف لائے اور آپ کے دست مبارک میں کوئی کتاب ہے۔

نوث: - چونگه عادت بی که اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آنے والی ہوتی تھی ، تواس فتم کا کوئی خواب د يكها تها، جس ميں بجز معيت وامداد اور كوئى امر مفہوم نہيں ہوتا تھا، تو جھے كو بي فكر پيدا ہوئى كہ وہ كونسى صعوبت ہے جس کے دفعیہ کے لئے ہر دومقدس آقاتشریف ارزانی اور امدا دفر مارہے ہیں۔ دوہی چار روز گذرے تھے کہ مولوی احمد رضاخال صاحب بریلوی آئے اور انہوں نے وہ عظیم الثان فتنہ ہمارے ا كابررهم الله تعالى اور بم سبهول كے متعلق أثفایا كه الا مان والحفیظ ، مگر بفضله تعالی وه اور أن كی جماعت اس فتنه میں جو کہ ہم سبھوں کے متعلق تھا، کا میاب نہیں ہوئے ،اگر چداس کا اثر دیر تک کچھ نہ کچھ رہا۔ احدا بادجیل میں خواب میں دیکھا کہ ایک مخص اوپر سے کہدر ہا ہے کہ جورجمتِ خداوندی حضرت شیخ الهند کی طرف دنیا میں متوجہ کی گئی تھی وہ اب تیری طرف پھیردی گئی ہے۔ سوائح حضرت مدنی رحمهالله

'' بھے اس تحریک میں حصہ لینے والوں سے سخت تکلیف پینچی ہے۔ میں اُن کے حق میں بدد عانونہیں کرتا۔ ہاں ان لوگوں نے اچھانہیں کیا''۔

مختفرید کہاس تحریک میں حصہ لینے والے آج بھی حیات ہیں، لیکن نام نہادمولوی ہونے کے باد جودعلم سے بکسرمحروم ہیں'۔ (انفاسِ قدسیہ)

# طلبه حادث سے محفوظ رہے:

مولانااسحاق صاحب دولت بورى فرماتے ہيں:

ایک مرتبہ شخ الاسلام حضرت مدنی " برہمن باڑی کے مدرسہ میں تشریف لائے۔واپسی کے موقعہ پر مدرسہ کے طلبہ آپ کے ساتھ اکھا واڑا جنگشن تک گئے اور جب حضرت کو چاند پور جانے والی گاڑی میں سوار کر کے رخصت ہونے گئے تو آپ نے طلبہ سے فرمایا کہ:

" دیکھو برہمن باڑی جاتے ہوئے گاڑی کے سب سے آخری ڈیے میں ہرگز نہ بیٹھنا ، انجن ہی کے قریب کسی بوگی میں سوار ہوجا نا اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ طلبہ نے حضرت کی نصیحت پر عمل کیا اور جب وہ برہمن باڑی کے طرف روانہ ہو گئے تو اثنائے سفر میں ٹرین کے نین آخری ڈبول کو حادثہ پیش آگیا ، کافی مسافر زخمی ہوگئے ، اثنائے سفر میں ٹرین کے نین آخری ڈبول کو حادثہ پیش آگیا ، کافی مسافر زخمی ہوگئے ، لیکن طلبہ بالکل محفوظ رہے'۔

# ر ين وا يس آگئ :

حضرت مولا نالطف الرحمن برنوي راوي بين :

شیخ اسلام حضرت مدنی " ایک مرتبہ سلہٹ سے دیوبند کے لئے مراجعت فرمار ہے تھے۔
سلبٹ اسٹیشن پرمغرب کا وقت ہوگیا۔گاڑی روانہ ہونے والی تھی ،گر حضرت نے جماعت کے ساتھ نمانے
مغرب شروع فرمادی۔ ابھی آ پ نماز سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ٹرین روانہ ہوئی ۔ تمام لوگ
پریشان تھے ،لیکن حضرت نے انتہائی اطمینان وسکون کے ساتھ نماز پوری فرمائی ۔ ٹرین کافی دور تک جا
چکی تھی کہ اچا تک لوگوں نے دیکھا، وہ واپس آ رہی ہے۔ خدا جانے انجن میں کیا خرابی پیدا ہوگئی تھی کہ
اُسے دوبارہ پلیٹ فارم پر آنا پڑا اور تمام حضرات ٹرین میں سوار ہو گئے۔

الله الله الله

صاحب مرحوم سے فرمایا کہ اپنے اپنے عمامے لے آؤ۔ بھائی صاحب لے آئے۔ حضرت نے ہرایک کے سر پراس کا عمامہ باندھا، جس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ میر برس پرعمامہ باندھ رہے تھے، مجھ پر زور دار کر بہ طاری تھا اور اپنی کم مائیگی اور خجالت کا شدیدا حساس تھا۔ اس کے بعد بھائی صاحب نے مایا کہ جانے ہو یہ کسی دستار ہے، بھائی صاحب نے عرض کیا کہ دستار فضیلت ہے۔ فرمایا کہ بیس دستار خلافت ہے، میری طرف سے تم دونوں کو اجازت ہے۔

# روحانی امداد:

۲۲) ایک مرتبہ برقی کیفیت کے انوار پیش آئے ،حضرت سے ذکر کیا تو وہ کیفیت بھی جاتی رہی۔
ہال میہ بہت پیش آیا کہ اپ سامنے بدریا تیز روشنی کی شمعیا دائیں جانب ایک ایک یا دو دوشمع بین النوم والیقظہ دیکھیا تھا، جس کی تعبیر ظاہر ہے۔ یہ حالت مدینہ منورہ میں بھی اور بعد میں احمد آباد جیل وغیرہ میں بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہم کی مشرح سے حضرت مرشد قدس سرہ العزیز اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی امداد معلوم ہوتی ہے۔ (ماخوذاز نقش حیات میں ۱۳۲۷)

انبیاء کے مجزات اور اولیاء اللہ کے کرامات سے کی کوانکارنہیں۔ کشف وکرامات بجائے خود مقصود نہیں ، البتہ تائید این دی کا ایک مؤثر ہتھیار ضرور ہیں۔ اصل چیز اور سب سے بڑی کرامت استقامت علی اللہ بن ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی "کی زندگی میں بعض گرامات کو حضرت مدنی "کے متعلقین ، تلا فدہ ، احباب اور مریدین نے دیکھا، لکھا اور مشاہدہ کیا اور اپنے نور ایمان میں اضافہ کیا۔ انفاس قد سیہ میں ایک روایت دیکھی 'لیجئے! آپ بھی ملاحظہ فرمائے۔

# علم سے محروی:

ایک مرتبہ چند طلباء نے دفتر اہتمام کے سامنے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی "کوخرہوئی تو تشریف لائے اور اُن لوگوں کومنع کیا اور فر مایا کہ آپ لوگ بیر طریقہ اختیار نہ کریں۔ ہم آپ لوگوں کے مطالبے کو پورا کریں گے، لیکن ان حضرات نے بھوک ہڑتال جاری رکھی۔ ان بھوک ہڑتال جاری رکھی۔ ان بھوک ہڑتال ساہٹی طلباء کی قیادت دو پنجا بی طالب علم کررہے تھے اور جوشِ مما فت میں یہاں تک کہہ گئے کہ ہم دار العلوم کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے۔ بہر حال معاملہ کی طرح رفع دفع ہو گیا اور ہڑتال ختم ہونے کے بعد دار الحدیث میں حضرت مدنی " نے تقریر کرتے ہوئے فر مایا کہ :

حضرات نی سڑک کی مبحد آرہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص کوراستے میں سانپ نے ڈس لیا اور وہ بیہوش ہوگیا۔لوگ انہیں اُٹھا کر مبحد میں لائے اور حوض کے کنار بے لٹادیا۔حضرت کو خبر ہوئی تو آپ فوراً تشریف لائے ،لوگوں کو وہاں سے دور ہٹادیا اور چھڑی سے تین مرتبہ اشارہ فرمایا، وہ شخص فوراً اُٹھ کر بیٹے گیا اور زہر کا نام ونشان بھی باتی نہ رہا۔

#### ر ین منتظرر ہی :

مولاناسلطان الحق فرماتي بين:

ایک دفعہ میں حضرت کودیو بندائیشن تک پہنچانے کے لئے جارہاتھا، جب تا نگہ تحصیل کے سامنے پہنچا تو اسٹیشن سے تا نگے مسافروں کو لئے ہوئے واپس ہور ہے تھے۔ (سٹیشن اس جگہ سے تقریباً پون میل کے فاصلہ پر ہے) میں تے تا نگہ والے سے کہا کہ تا نگہ واپس کرلو! حضرت ؓ نے فرمایا کہ بہیں! سٹیشن چلو! میں نے عرض کیا کہ حضرت ؓ! گاڑی کو آئے ہوئے اتنی دیر ہوگئ ہے، کہ تا نگے سواریاں لے سٹیشن چلو! میں نے عرض کیا کہ حضرت ؓ! گاڑی کو آئے ہوئے اتنی دیر ہوگئ ہے، کہ تا نگے سواریاں لے کریہاں تک آگئے ہیں۔ فرمایا: اپنی کوشش تو کرنی چاہئے۔ میں خاموش ہوگیا اور دل میں سوچتارہا کہ اس سے کیافائدہ؟ مگر جب تا نگہ اسٹیشن پہنچا تو معلوم ہوا کہ گاڑی بہت دیر سے کھڑی ہے۔ بڑا تبجب ہوا۔ حضرت ؓ نے نکٹ لیا، اطمینان سے سوار ہوئے گاڑی چھوٹ گئی شخص کرنے پر معلوم ہوا کہ آئی۔ ہوا۔ حضرت ؓ نے نکٹ لیا، اطمینان سے سوار ہوئے گاڑی چھوٹ گئی شخص کرنے پر معلوم ہوا کہ آئی۔ میں کوئی بات پیدا ہوگئی ہے۔ حضرت گاہے سفر وری تھا۔

# ايك مسافربس كادلچيپ واقعه:

مولانارجیم الدین صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مظفر نگر سے بذریعہ لاری کھتولی جارہا تھا۔ اس میں حضرت بھی تشریف فرماتھ ۔ لاری میں چوہیں سیٹیں تھیں ، لیکن سواریاں چھتیں تھیں ۔ نتیجہ سیہ ہوا کہ ایک جگہ پولیس نے گاڑی روک لی ۔ ڈرائیور نے کہا بھی کہ اب جانے دیجئے ، مگر پولیس والے نے اصرار کیا کہ جب تک گاڑی چیک نہ کرلوں جانے نہ دوں گا، کیونکہ گاڑی میں سواریاں مقررہ تعداد سے نیادہ ہیں ۔ بہر حال وہ اندر آیا اور اُس نے سواریوں کو شار کیا تو چوہیں ہی سواریوں کی تعداد پوری ہوئی ۔ غرضیکہ ہر طرف سے اُس نے شار کیا، لیکن سواریوں کی تعداد چوہیں سے زیادہ گئتی میں نہ آسکیں۔ مول کہ مسافر چھتیں ہی شخصہ بالآخر تھک ہار کر اُس نے گاڑی کوچھوڑ دیا۔

# ازالهُ مرض كاعجيب واقعه:

مولا نا ایان اللہ صاحب کریم بھی بھی ان اسلام آبنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میرا امند اللہ و سے اس طرح متاثر تھا کہ میں گفتگو نہیں کرسکتا تھا۔ کافی علاج معالجہ کے بعد بھی حصول مقصد میں ناکام رہا۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جارہا تھا۔ ول میں خیال آ یا کہ حضرت سلہ میں مقیم ہیں ، کیوں نہ آپ سے دعا کی درخواست کی جائے ، چنا نچہ ای وقت مجدنی سڑک پہنچ گیا اور درخواست پیش کرنے کے مقررہ وقت پر میں نے بھی اپناع یفے پیش کیا۔ حضرت نے دیگرتمام عربیفہ گذاروں کو تو یا وفر مالیا ،
لیکن میری درخواست کے بارے میں کچھ نہ فر مایا۔ جھے بے حد پریشانی لاحق ہوئی ، دوستوں سے اپنا اضطراب بیان کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تراوی کے بعد جب حضرت بھی کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے کر سے اضطراب بیان کیا تو انہوں نے مشورہ دیا گئی جاؤں۔ میں اُن کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے کمرے مشر صفحت ہوں کہ اور نہا نے فجر میں نے حضرت کے ساتھ اوا کی۔ نماز کے بعد حضرت کے نود دی فر مایا کہ مولا نا امان اللہ صاحب کر یہ گئی کہاں ہیں۔ میں نے فور آسا سنے حاضر مورکی اور نمایا کہ کیا ہوا؟ اور جب میں نے جواب دینے کی کوشش کی تو یکانے مورک سلام کیا۔ حضرت نے بچھے من مایا کہ کیا ہوا؟ اور جب میں نے جواب دینے کی کوشش کی تو یکانے مورس ہوا کہ زبان حسب سابی صحت مند ہے اور میں بسہولت گفتگو کر نے لگا۔

اپنے شیوخ واسا تذہ سے کی بار سُنا کہ گفش برسر کشف (کشف وکرامات کے سر پر جوتے)

یعنی صوفیاء کے نزدیک کرامت سے زیادہ استقامت معتبر ہے۔ ہاں ولی کی کرامت بسااوقات اس کی

ولایت کی سند ضرور بن جاتی ہے۔ ہر عجیب بات جو کسی سے ظاہر ہوکرامت نہیں ہواکرتی ، بلکہ کرامت کا

اطلاق صرف اس خرقی عادت پر ہوتا ہے ، جو کسی کامل متبع شریعت سے ظاہر ہو۔ حضرت مدنی " متبع

شریعت بزرگ تھے۔ اس لئے اُن سے کئی کرامات کا صدور ہوتا رہا۔ یہ واقعات خرقی عادت ہیں اور

حضرت کی کرامات کی قبیل سے ہیں۔

# مارگزیده کی شفایا بی :

ایک مرتبہ جبکہ حضرت مدنی" سلہث میں قیام فرما تھے۔رات کے وقت کھ مشاق زیارت

جب ہم چلیں تو سایہ بھی اپنا نہ ساتھ دے جب ہم چلیں تو سایہ بھی اپنا نہ ساتھ دے جب تم چلو زمین چلے آساں چلے کھانے میں جبرت انگیز برکت :

طابی احد حسن صاحب ( کھیا)دیوبند بیان کرتے ہیں کہ:

ایک مرتبدد یوبند میں (سیاس) کا نفرنس کے تھے اور پچیں حضرت شیخ الاسلام " کے مہمان تھے مختریہ ان میں سے پچیں (۲۵) مہمان کا نفرنس کے تھے اور پچیں حضرت شیخ الاسلام " کے مہمان تھے مختریہ کہ میں نے بچاس افراد کے لئے کھانے کا انظام کیا۔ جب کھانا تیار ہوگیا، تو مولا نا عثان صاحب " نے مولا نا سلطان المحق صاحب کے مولا نا سلطان المحق صاحب کے مولا نا سلطان المحق صاحب کے میں تشریف لے گئے ، کین وہاں سے والیس آ کرمولا نا عثان صاحب سے سرگوثی حضرت کی خدمت میں تشریف لے گئے ، کین وہاں سے والیس آ کرمولا نا تمہمار ہی بلائے آئیں کے انداز میں کوئی بات کی اور مولا نا عثان صاحب نے مجھے سے کہا کہ مولا نا تمہمار ہی باہر آ پیکے تھے۔ گئے ، تم خود چلے جاؤ۔ یہ من کرمیں حضرت کے مکان پر پہنچ گیا۔ آ پ تیار ہوکر پہلے ہی باہر آ پیکے تھے۔ آپ واز بلندفر مایا کہ سب مہمان چلے آ ئیں۔ تمام مہمان چلے آ ئے۔ جن کی تعداد تین اور چارسو کے درمیان تھی ۔ مہمانوں کود کھر کر شرب معلوم کے درمیان تھی ۔ مہمانوں کے لئے کھانے کا انتظام کی کوئی کیا ہے اور مہمانوں کی تعداد آپ د کیے ہی رہے ہیں۔ وقت اس قدر تنگ ہے کہ مزید انتظام کی کوئی صورت بی نظر نہیں آ تی ۔ بھائی اسعد صاحب نے مشورہ دیا کہ میصورت عال تم خود جا کر حضرت سے میں۔ وقت اس قدر تنگ ہے کہ مزید انتظام کی کوئی است کی میں ان کے مشورہ دیا کہ میصورت عال تم خود جا کر حضرت " سے میں ان کا میان کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو میان کیا ہوں کیا ہوں کیا کہ میصورت مان کی کوئی است کی میں دیا کہ میصورت عال تم خود جا کر حضرت " سے میں دوقت اس قدر تنگ ہے کہ مزید انتظام کی کوئی الن کر دون

سیں نے جاکر حضرت سے عرض کر دیا کہ اس وقت کھانا کم تیار ہے اور مہمان بہت زیادہ ہیں۔ اب کیا کرنا چاہئے؟ بیسُن کر حضرت کھانے کے پاس تشریف لائے۔ روٹی کا ٹوکرا، پلاؤکی ویگ کے پاس تشریف لائے۔ روٹی کا ٹوکرا، پلاؤکی ویگ کے پاس بی رکھوایا اور دیر تک بچھ پڑھنے کے بعد کھانے پردم کردیا اور فرمایا کہ کھانا کھلانا شروع کرواور کھانا تکا لئے کے بعد دیگ کو بند کردیا کرنا اور ہاں میرے لئے ایک چار پائی منگادو، میں (یہیں)

سوائح حضرت مدنى رحمه الله

جاريائي سے ذكر كى آواز:

مولوی عبدالباری صاحب نی گنجی بیڈ ماسٹر ہے کے سکول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فی الاسلام مریم گنج تشریف لائے ہوئے تھے۔ ملاقات کی غرض سے میں بھی وہاں گیا کسنو اتفاق سے ای دن بد پور میں جلسہ تھا۔ خاکسار وہاں بھی پہنچا ، مدرسہ کے صحن میں ایک چھوٹی ی چار پائی پڑی ہوئی تھی۔ میں اس پر بیٹھ گیا، تھوڑی دریر گذری تھی کہ محسوس ہوا کہ ذکر کی آ واز آ رہی ہے' ساتھ ہی چار پائی میں انتخابی بیل ارتعاش پیدا ہوا، جھ پرخوف اور گھرا ہے کی کیفیت طاری ہوئی اور میں وہاں سے اُٹھ گیا۔ میں نے تفتیش کی تو بیتہ چلا کہ حضرت شیخ الاسلام نے اس چار پائی پر بیٹھ کروضوفر مایا ہے اور یہ چار پائی ای غرض سے رکھی گئی ہے۔ مولوی عبدالباری صاحب نے یہ واقعہ مولا نا برنوی سے بیان کیا ، جب کہ آ پ اعتکاف میں نتھے۔

أبر كافكرا:

حضرت مولانا سيد حميد الدين شيخ الحديث مدرسه عاليه كلكتة تحرير فرمات بين: مجھ سے ریاست علی خان صاحب ؓ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت مدنی " اور میاں سید بشیرالدین صاحب حضرت مدنی " کے مسر ال قال پورضلع اعظم گڑھ جارے تھے۔ تینوں آ دی گھوڑے پر سوار تصاور کرمی کی شدت سے پریشان تھے۔ نیس نے حضرت مدنی "سے عرض کی کہ حضرت اوجوپ کی شدت سے سخت پریشانی ہے۔حضرت مدنی "خاموش رہے۔تھوڑی دریمیں میں نے دیکھا کہ ابر کا نکڑا نمودار ہوااور بڑھتے بڑھتے ہم لوگول پرسابی آن ہوگیا اور نہایت آرام سے ہم لوگ چلنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ دور سے پانی برستا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے حضرت مدنی "سے عرض کیا کہ وہ دھوپ ہی اچھی تھی ،اب تو بھیگتے ہوئے سسر ال پہنچیں گے۔حضرت پھرخاموش رہے۔ یہاں تک کہ پانی سر پرآ گیا،لیکن خداکی قدرت ہر چہار طرف پانی برس رہاتھا، گھوڑے پانی میں چل رہے تھے،لیکن ہم لوگوں پر پانی کا کوئی قطرہ نہیں پڑر ہاتھا، چونکہ خان صاحب نے سید بشیر الدین صاحب کے ساتھ ہونے کا تذكره فرمايا تفا\_اس كئے ميں نے ان سے بھی اس واقعه كاذكركيا تو انہوں نے بھی تصديق فرمائی۔ اولیاءِ کرام پاکیز قنس، پاکیز ه صفات اور پاکیزه اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ نبی کی اتباع كرتے كرتے وہ بھى أن انعامات كے حفد اركفہرتے ہيں ، جن سے اللہ اپنے نبيوں كونواز اكرتا ہے۔

تاكەاس محبوب بارگا ورسالىت كى زيارت سے مشرف ہوسكوں اورخوداس داقعه كى بھى تقىد يق كرلوں۔ متحقیق کے بعد پنہ چلا کہ وہ ہندی نو جوان سید حبیب الله مہاجر مدنی " کا فرزندار جمند تھا۔ مرحوم نے فرمایا کہ سیدصاحب سے ایک گونہ تعارف وتعلق بھی تھا۔ گھر پر پہنچا، ملا قات کی۔ایے اس دوست کے سعاد تمند سپوت ہندی نوجوان کوساتھ لے کر گوشئة تنہائی میں چلا گیا۔ اپنی طلب وجنجو کاراز بتایا اور واقعہ کی تصدیق کی ۔ ابتداءُ خاموشی اختیار کی الیکن اصرار کے بعد کہا،'' بے شک جوآپ نے سنا وہ سیج ہے"۔ یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد مولا نا نے فرمایا: سمجھے؟ یہ ہندی نوجوان کون تھا؟ یہی تهار استادمولا ناحسين احر "!!

# حضرت مدنی کی جدائی سے پھول بھی کملا گئے:

من الاسلام حضرت مدني " كے داماد حضرت مولا نارشيد الدين صاحب راوى بين : دارالعلوم کے ایک طالب علم نے حضرت کی خدمت میں چمیا کے پھول پیش کئے 'بوتل میں یانی بھر کر پھول اس میں ڈال دیئے گئے۔اس طرح چمیا کے پھول جار ماہ بھی پڑمردہ نہیں ہوتے اور خوشنما بھی معلوم ہوتے ہیں۔حضرت نے اس ہدید کومسرت کے ساتھ قبول فر مایا اور حکم دیا کہ یہ بوتل ان کے کمرے میں میز پررکھ دی جائے۔ بیر پھول بجائے جار ماہ پورے تین سال تین مہینے تروتازہ رہے، کین ۵ردتمبر ک<u>ه 19</u> کے حادثۂ جا نکاہ لیعنی وفاتِ شیخ کی وہ بھی تاب نہ لا سکے اور اُن کی تاز گی وفعۂ پژمردگی سے تبدیل ہوگئی۔سارے پھول اس طرح سیاہ ہو گئے کہ پانی میں بھی سیانی کا اثر آگیا۔ (مخصار شيخ الاسلام نمبر)

مندرجہ بالا واقعات اور اس نوعیت کے گئی دوسرے واقعات جوطوالت کے خوف ہے ہم نے تعل نہیں کیے، شب وروز دیکھنے میں آئے۔ہم شیخ الاسلام حضرت مدنی " کو مافوق البشر نہیں بتانا چاہتے ،حضرت مدنی " ایک انسان تھے ،صرف انسان نہیں ، انسانِ کامل تھے اور استقامت ،صبر و استقلال کے پیکرعظیم تھے اور یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔اس لئے اس موضوع پر ان ہی معروضات پراکتفاہے۔

لیٹ جاؤں گا، چنانچے فورا ٔ چار پائی بچھادی گئی اور آپ اس پرلیٹ گئے۔مہمانوں نے کھاناشروع کردیا، جب تین محفلیں کھانا کھا کر فارغ ہوگئیں تو چوتھی اور آخری محفل میں حضرت بھی شریک ہوئے۔جب آخرى محفل بھى أخھ كئى تو ہم منتظمين نے اطمينان كاسانس ليا اور خدا كاشكرادا كيا كه پچاس سائھ آدميوں کے کھانے میں اللہ تعالی نے اس قدر برکت عطافر مائی کہ تقریباً چارسوآ دمی شکم سیر ہو گئے۔ بہر حال مہمانوں کے جانے کے بعدہم چندآ دمی رہ گئے اور خیال تھا کہ چاولوں کا تو نام ونشان بھی نہ ہوگا۔البتہ رونیاں کافی نے گئی ہیں۔ای پراکتفا کرلیں گے،مگر جب میں دیگ کے قریب گیااوراُس کے اندرونی حصے کا جائزہ لیا تو بیدد کیھے کرمیری حیرت کی انتہانہ رہی کہ اس میں جاول اس قدرموجود تھے، جے ہم سب مل کرکھاسکیں۔

# روزهٔ مطهره سے آپ کوسلام کا جواب ملا:

سوائح حضرت مدتى رحمهالله

مولانا قاضى سجاد حسين صاحب صدر المدرسين مدرسه عاليه تحوري (د بلي ) تحريفر ماتے ہيں: حضرت مولانا مشاق احمد صاحب أنبيطهوى مرحوم مفتى مالير كوثله حضرت مولانا خليل احمد صاحب سہار نپوریؓ کے ہمعصر تھے، جن کوخدانے علم ظاہری کے ساتھ تقویٰ اور طہارتِ باطنی کی دولت ہے بھی نوازاتھا۔صاحبِ سلسلہ بزرگ تھے اور تقریباً سوسال کی عمر میں اب ( مر190ء) سے تقریباً پندرہ سال قبل عالم آخرت كى طرف رحلت فر ما ہوئے۔اس خادم كومرحوم سے شرف نیاز حاصل تھا، جب بھی د ہلی تشریف فرما ہوتے ، اکثر و بیشتر حاضری کی سعادت حاصل ہوتی تھی ، چونکہ شیخ الاسلام حضرت مدنی " سے بھی اس خادم کوشر ف تلمذ حاصل ہے۔اس تعلق کے لحاظ سے مرحوم سے اثنائے ملاقات حضرت مدنی" كابھى ذكرة جاياكرتا تھا۔ ايك ملاقات ميں مرحوم نے فرماياكه:

''ایک بارزیارتِ بیت اللہ سے فراغت کے بعد در بارِ رسالت میں حاضری ہوئی تو مدینه طیبہ کے دورانِ قیام مثالِخ وقت سے بیتذکرہ سنا کہ امسال روضۂ اطہر سے عجیب كرامت كاظهور موا۔ايك مندى نوجوان نے جب بارگا ورسالت عليہ ميں عاضر مو كرصلوة وسلام پر ها، تو در بارسالت سے "وعليكم السلام ياولدى "كے پيارے الفاظ سے اس کو جواب ملا"۔

مولانا مرحوم نے فرمایا ،اس واقعہ کوس کرقلب پرایک خاص اثر ہوا۔مزید خوشی کا سبب بیجی تھا کہ بیسعادت ہندی نو جوان کونصیب ہوئی ہے۔ دل تڑ پاٹھااوراس ہندی نو جوان کی جبتی شروع کی ، اباب: سا

# ذ وق شعروا دب اور بسند بده اشعار

# علم وادب اورشعروشاعرى:

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

علم وادب اور شعر وشاعری کا چولی وامن کا ساتھ ہے۔ اہل علم طبقہ، علماء ومشائ اور خطباء کرام
اپنے بیانات، نقار ہے جمریوں اور وعظ ونصیحت میں اپنے قلبی واردات و کیفیات کو بعض اوقات اشعار کے
میں بیان کر دیا کرتے ہیں اور یوں پوری تقریر، بیان اور خطابت کا خلاصہ اور نچوڑ ایک ہی شعر میں سمٹ کر
رہ جاتا ہے۔ شعر وشاعری علم وادب کا لازمی حصہ ہے۔ قدیم شعراء کے پاکیزہ خیالات وجذبات شاعری
کی صورت میں وعوت فکر کے لئے سنگ میل سمجھے جاتے ہیں۔ ان اشعار میں دنیائے انسانیت کی فلاح و
نجات زہد وتقویٰ، جود وکرم، فیاضی وایثار اور تعلق مع اللہ کا درس ہے۔ برصغیر پاک وہند میں بھی گئی نامور
شعراء گذر ہے ہیں۔ جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعہ دین کی دعوت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
جذبات اور تعلق مع اللہ کی تعلیمات کو عام کیا۔ اُن کے اشعار آج بھی اُسی ذوق وشوق سے پڑھے اور سُنے
جاتے ہیں۔ اُن اشعار کی حقانیت، صدافت، معرفت اور اثر ونفوذ آج بھی قائم ہے۔

مستقل شاعر ہونا اور شاعری کو پیشہ بنانا اسلام میں ناپبندیدہ ہے، جبکہ شعری ذوق سے مالا مال ہونا اور انچی شاعری کی قدر دانی کرنا اور بے اختیار ہوکر اشعار کہد دینا یہ شخس عمل ہے۔ تجربہ ہے کہ جس شخص میں شاعری ذوق نہیں پایا جاتا ، وہ در دمندی کی صفات میں بھی کامل نہیں ہوتا۔ ذوقِ شاعری دل میں ایک گداز بیدا کر دیتا ہے، جب تک ایسے اربابِ علم و کمال ہمارے ہاں مسند شین رہے، جنہیں دل میں ایک گداز بیدا کر دیتا ہے، جب تک ایسے اربابِ علم و کمال ہمارے ہاں مسند شین رہے، جنہیں

حضرت مدنی "کی ترمیم:

مراس بربهي شيخ الاسلام حضرت مدني "كيشفي نه بوئي \_مولانا اعز ازعلي كوخط ميس لكها\_

فقلتم ما قلتم فيه .....

و لكن الكتاب كتاب علم سميرى في الليالي و النهار و انى ارى تبديل هذ الشعر بان يقول ......

ولكن الاله جليس ذكر سميرى في الليالي والنهار ميرے خيال ميں اس شعركواس طرح تبديل كرديا جاتا كه

(الله تعالى ذكركرنے والول كے بہترين ساتھى ہيں، ميں رات دن اس سے باتيں كرتار ہتا

حضرت ؓ نے کتابِ علم کی کیسی دلنشیں ترمیم فر مائی ،جس سے شعر کامضمون بلند ہوا اور اپنے ذوق کی ترجمانی بھی کردی۔

مولانامفتي محمر شفيع المحميم :

اشعار میں ترمیم کی بات چلی ،تو مجھے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمر شفیع کی ایک شعرمیں ترمیم یادآ گئی۔غالبًا "مومن" کاشعرے ....

چند تصویر بتال چند حمینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامال نکلا حضرت مفتی صاحب موصوف نے اس میں ترمیم کردی اور فرمایا چند اوراقِ کتب چند بزرگوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامال نکلا

### يسند بيره عربي اشعار:

شخ الاسلام حضرت مدنی مندرجه ذیل عربی رباعی زیاده پر ها کرتے تھے۔ إِنَّ الَّذِي آنُتَ تَرُجُوهُ وَ تَأْمُلُه مِنَ الْبَرِيَّةِ مِسْكِيْنُ ابْنُ مِسْكِيْنِ فَاسْتُرُزِقِ اللَّهَ عَمَّا فِي خَزَانَتِه فَإِنَّ الْآمُورَ بَيْنَ الْكَافِ وَ النَّوُن

الله نے بیرذوق ودیعت کیا تھا،تو ہماری اجتماعی زندگی میں مٹھاس اورخوش خلقی کی فضا برابر قائم رہی۔ بزرگ صوفیا اورعلماء ومشائخ نے عربی، فاری ،اردو، پنجابی ،سندهی ،سرائیکی، پشتو غرض ہرزبان میں شعر وشاعری کواپنے مافی ضمیر بیان کرنے کا ذریعہ بنایا اور ان کے عار فانہ کلام نے خوب مقبولیت حاصل کی اورآج بھی شخ سعدیؓ،مولا ناروم،حضرت فریدالدین گنج شکر،سلطان العارفین سلطان با ہو،ڈ اکٹر علامہ محدا قبال، رحمان بابااورخوشحال خان خلك كاشعار زبان زوخاص وعام بين \_

سوائح حضرت مدنى رحمه الله

شيخ الاسلام حضرت مدنى" بهى شعروتن كانهايت اعلى ذوق ركھتے تھے۔ان كااد بى ذوق انتهائى اعلی وار فع ، پا کیزه جذبات اورنفیس احساسات پرمبنی تھا۔اشعار،حمد ونعت اورنظم وغز ل خود بھی سُنج تھے اور مُناتے بھی تھے۔اخلاص وللہیت ،محبت وعقیدت کے جذبات اور موقع ومحل کی مناسبت سے اشعار کا ا بتخاب ان کے شعری ذوق کا غماز ہے۔ حضرت مدنی " کوعر بی ، فاری اور اردو کے کافی اشعار یاد تھے۔ جب موقع ملتا، مثلاً بیان ہور ہاہے، خط لکھا جار ہاہے، دوستوں کی محفل سجی ہوئی ہے، درس دیا جار ہاہے، وہ نهایت برگل اشعار سُناتے۔ان کے منتخب اشعار میں عشقِ الہی اور محبت رسول علیہ کا درس ہوتا۔

مولانااعز ازعلی کی ایک شعر میں ترمیم:

شخ الا دب حضرت مولانا اعز ازعلی دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ میں سے تھے اور علم و ادب مين انقار في مجهج جاتے - ما منامه "القاسم" ما وصفر من ان كا ايك عربي قصيده شائع موا-اس میں مولا نااعز ازعلی نے مشہور شاعر ابوالطیب کی پیروی کی۔اُس نے کہاتھا ....

اعزمكان في الدنى سرج سابح وخيرجليس في الزمان كتاب تیزرفآرگھوڑے کی زین دنیامیں سب سے زیادہ باعزت چگہ ہے اور بہترین منشین زمانے میں کتاب ہے۔ اس شعر میں اس نے گھوڑ ہے کی زین کوعمدہ جگہ اور کتاب کو بہترین مصاحب ظاہر کیا۔اس پر مولانااعز ازعلیؓ نے اپنے تصیدہ میں خفیف ی معنوی اصلاح فر مادی تھی۔اس کا خلاصہ بیتھا کہ "خیسو جلیس " (لیعنی بہترین ساتھی) نہیں ہوتی ، بلکہ علمی کتابیں خیرجلیس ہوتی ہیں۔ چنانچے مولا ناموصوف

> ولكن الكتاب كتاب علم سميري في الليالي والنهار علمی کتابیں ہی رات دن ميرے لئے بہترين قصہ كو بيں

### جب الله كي طرف سے محبت ہو:

اذا صح الود منه فالكل هيّن و كل مافوق الترُاب تراب جب الله الله تعالى كل منه فالكل هيّن و كل مافوق الترُاب تراب جب الله تعالى كل طرف مع محبت محج موتو پر سب تكاليف آسان بي اور جو بجه بحق مثى برب، وه سب كاسب مثى مونے والا ہے۔

#### نفس كي حالت:

#### مال واولا دامانت بين:

وما المال و البنون الا و دائع و لابُدّ يوما ان تر د الو دائع مال واولا دائل و دائع مال واولا دائلت مين رايك دن ان امانتول كواصلى ما لك كى طرف لوثانا پرتا ہے۔

### ديارِ محبوب كي عظمتين:

امُوُّ على الديار ديار ليلى اقبُلُ ذالجدار و ذالجدارا
و مَا حبّ الديار شغفن قلبى ولكن حبّ من سكن الديارا
ميرا گذرليل كشهر پر موارتو مين نے بھى إس ديواركو چومااور بھى اُس ديواركو، اَر چه مجھے
اس بستى ہےكوئى محبت نہيں ،كيكن اس بستى كے مكين كى محبت نے ميرى نظر ميں ان مكانوں اور ديواروں كو
مجمی محبوب بنادیا ہے۔

#### فارسی کے بیند بیرہ اشعار: میرے شیخ حضرت مولانا قاضی محمد زاہدائسینی "کے نام خط میں لکھ .....

سوائح حضرت مدنی رحمه الله سیال

بے شک وہ آ دمی جس سے مختے اُمیدیں وابستہ ہیں، وہ خود مختاج ہے۔اس کاباب بھی مختاج ہے۔اس کاباب بھی مختاج ہے۔اس لئے اس اللہ سے رزق ما نگ جواس کے خزانہ میں ہے، کیونکہ وہاں تو تھم کاف اور نون میں ہے۔ ( کن فر مایا تو کام ہوگیا)

### اكاير كاسايد:

مجھی جھی مندرجہ ذیل شعر بھی بڑے سوز وگداز کے ساتھ پڑھا کرتے ..... ذَهَبَ الَّذِیْنَ یُعَاشُ فِیُ اَکْنَافِهِم بَقِی الَّذِیْنَ حِیَاتُهُمُ لا تَنْفَع وہ لوگ چلے گئے جن کے سابیہ میں زندگی گذاری جاتی تھی۔وہ لوگ رہ گئے ،جن کی زندگی پھھار آ مرنہیں۔

# وین محمد علی کے غلبہ کی تمنا:

محی الدین عربی نے ایشائے کو چک کے سلطان عز الدین کو پچھا شعار لکھے۔حضرت مدنی تعلیم میں استعار تحریر مایا کرتے ......

ارید اری دین النبی محمد یقام و دین المبطلین یزول میری دلی خواهش ہے کہ محمل اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل جائے اور باقی سب دین ختم ہو ا۔

## رضائے الی کاحصول:

فلیتک تحلوا والحیوة مریرة ولیتک توضی و الانام غضاب کاش آپ کی محبت کی مشاس مجھے حاصل ہوجاتی، پھر چاہے زندگی کتنی تلخ ہوتی اور کاش کہ آپ مجھے سے راضی ہوجاتے ،خواہ ساری دنیا ناراض ہوجاتی۔

## اپنے پرسوءِظن:

یظن الناس بی خیرا و انبی کشر الناس ان لم یعف عنبی ترجمہ: لوگ مجھ پرنیکی کا گمان کرتے ہیں، حالانکہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، اگر وہ اللہ تعالی مجھ سے درگذرنہ فرمائے۔

الله تعالیٰ ہے اس کے بغیر کچھاور مانگنامینا انصافی ہوگی۔

جہاں اے برادر نہ ماند بہ کس دل اندر جہاں آفریں بند و بس دل اندر جہاں آفریں بند و بس اے مائد کے ساتھ لگا لے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا لے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا لے اور

بجز تو شاہِ دیگر نہ دارم' بجز درے تو درے نہ دارم الیک اسعی و منک ارجو و ان ساکت ہے کم سوالی اے بادشاہِ حقیقی! میرا تیرے بغیر کوئی نہیں اور تیرے دروازے کے سوامیرے لئے کوئی دروازہ نہیں۔ میں حاجت کے وفت تیری ہی طرف دوڑتا ہوں اور تجھ سے ہی رحمت کی اُمیدر کھتا ہوں۔ خواہ کتنے ہی سوال کروں۔

# يادِدوست اورعلم حق:

# ا بيخ ا كابر كا ظاهر نقشبندى اور باطن چشتى تھا:

 سوائح حضرت مدنی رحمه الله

شب تاریک و پیم موج و گردابے چنیں حائل
کیا دانند حالِ ما سکسارانِ ساحل ہا
اندهیری رات ہاور میں دریا کی موجوں میں گھراہوں۔ میراحال ساحل پہ کھڑے ہوئے
لوگ کیا جانیں۔

از دروں شو آشنا و از بیرون بیگانه باش ایں پختیں زیبا روش کمتر بود اندر جہاں اندردل سے لگائے رکھاور باہر بیگانہ رہ۔الی خوب صورت زندگی اس دنیا میں بہت کم میسر ہوتی ہے۔

یابم او را یا نیابم جبتوئے میکنم بشنود یانشود من گفتگوئے میکنم میںاُسے (محبوبے حقیقی) کو پاسکوں یانہ پاسکوں تلاش کرتار ہوں گا۔وہ توجہ کرے یانہ کرے میں بھی دل کا حال بیان کرتار ہوں گا۔

مرا در دیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد
وگر دم درکشم ترسم که مغز استخوان سوزد
میرے دل میں ایک ایبا درد ہے، اگر اس کو بیان کروں تو زبان کے جلنے کا خطرہ ہے، اگر اسے برداشت کروں تو ڈرتا ہوں کہ ہڈیوں کا گودہ بھی جل جائے گا۔

# فارسى اشعار جواكثرور دِزبال رَبِيّ :

فاری زبان کے درج ذیل اشعار حضرت شیخ الاسلام بڑے سوز اور درد کے ساتھ پڑھتے بلکہ اکثر ور دِزبان رہتے ......

وصال و قرب چه خوابی رضائے دوست طلب
که حیف باشد ازو غیر ازیں تمنائے
تووصال اور قرب کیا چاہتا ہے، مجھے صرف اپنے محبوب کی رضا مندی کی طلب ہواس لئے

جوچن سے گذر بے تواے صباتو بد کہنا بگبل زار سے كخزال كے دن بھى ہیں سامنے ندلگانا ول كو بہار سے

یڑا فلک کو مجھی دل جلوں سے کام نہیں جلاکے راکھ نہ کردوں تو داغ نام نہیں

ول صيّا وكياجاني:

مير عشيخ حضرت قاضي محمد زامد الحسيني كوخط مين يشعر تحريفر مايا ..... کسی کے درد اور غم کو کسی کا ناز کیا جانے گذرتی صیر بر کیا ہے ول صیاد کیا جانے

هب حال شعر:

فرمایا ،لوگوں سے اتنی گالیاں سنیں ہیں کہ اب سُن سُن کر پھے تغیر نہیں ہوتا ،فر مانے لگے ، یہ

شعرہارے حب حال ہے ۔۔۔۔۔۔۔

رنج کا عادی ہوا انسال تو مث جاتا ہے رنج مشکلیں اتی پریں مجھ پر کہ آساں ہوگئیں

فرصت کے رات دن :

مرادآ بادجیل سے ایک مرید کے خط کے جواب میں لکھا ..... دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹے رہیں تصور جان کے ہوئے

وفايدا يى نازال مول:

مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی نے مرادآ باد کی قید کا کچھ پس منظرآ پ کولکھا، تو آ پ نے جیل ہی ہاس کا جواب لکھااور پیشعرتح ریفر مایا بلیل نیم که نعره زنم درد سر کنم بخری ینم که طوق به گردن در آورم پروانہ نیستم کہ بسوزم بگردِ سمع شمعم که جال گدازم و دم بر نیاورم

میں بلبل نبیں کہ نعرے لگا کر سر در دی کروں ، نہ قمری ہوں کہ گردن میں طوق ڈال دوں ، ظاہری لب ک و نیبرہ کی نمائش کروں، پروانہ بھی نہیں کہ شمع کے اردگر دچکر لگاتے ہوئے جل جاؤں، بلکہ یں قشق ہوں (وین حق کی روشنی پھیلاتے ہوئے)خود جل رہی ہوں اور آ واز تک نہیں نکالتی۔

اس پر مجھےا ہے بچپن میں سُنا ہواشعر یاد آ گیا، جوائ مفہوم کوادا کرتا ہے اور بیراہ چلنے والے

مثلِ شمع بزم ہستی میں بر کر زندگی تاکہ تیرے سوز سے سارے جہاں میں نور ہو

شريعت ميں بردا گناه:

اکثراحباب کوییشعرسُنایا کرتے کہ .....

مباش در پے آزار و ہرچہ خواہی کن کہ درشریعت مانی ازیں گناہے نیست

سی کوبھی دُ کھ نہ دے کہ ہماری شریعت میں اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ، کیونکہ ہمارا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، محمد عربی صلی الله علیه وسلم ہمارے محبوب پیغمبر ہیں۔ ہمارا دین پیغام امن وسلامتی ہے۔ جب کوئی صاحب حرمین شریفین کی زیارت کیلئے جاتا تواہے فرماتا:

جو با حبیب أثبنی و بادهٔ پیائی ب یاد آر حریفانِ باده پیا را

اردوكے بينديده اشعار:

شیخ اااسلام حضرت مدنی محری کے وقت اردو کے بیا شعار بڑے تم سے پڑھتے ....

ایک انقلاب لایا جاسکتا ہے۔ بیددودھاری تلوارہے، اپنی حفاظت کا سامان بھی ہوسکتی ہے اور ہلا کت کا بھی، کیکن اتنی بات مسلم ہے کہ ......

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر ہم نے تو اپنے آپ گریباں کیا ہے چاک اس کو سیاسیا' نہ سیا' پھر کسی کو کیا ان دنوں جوش جنوں ہے تیرے دیوانے کو لوگ ہر سمت چلے آتے ہیں سمجھانے کو خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو یہ غذا دیتے ہیں جاناں تیرے دیوانے کو یہ غذا دیتے ہیں جاناں تیرے دیوانے کو

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

نہ مرتے مرتے محبت سے منہ پھیرا بھی میں نے جفا کیں سینکڑوں جھیلیں ' وفا پر اپنی نازاں ہوں

عاشقِ بدنام:

حضرت مولا نااختشام الحن كاندهلوى فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت مدنی سے زبانی پیشخر بارسُنا ......

#### بدرالدين كابروا:

جب زیادہ موڈ میں ہوتے تو اپنی جھوٹی بجی عمرانہ سے پیشعر پڑھواتے ..... کہیں ہے روس کا بٹوا کہیں ہے جین کا بٹوا ہے حضرت شیخ کی محفل میں بدر الدین کا بٹوا

آخرى ايام كاايك شعر:

ا پنے آخری ایام میں جب تکلیف بڑھ گئی، تو ترنم کے ساتھ فرماتے ..... الہی میری زندگی ہے سے کیسی نہ سوتے کئے ہے نہ روتے کئے ہے

يارانِ جانثار:



# مكتوبات

جب سے دنیا لکھنے کے فن سے آشنا ہوئی، خطوط نو لین کارواج بھی پیدا ہوگیا، باہم ضروری باتیں خطوط کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جبیجی جاتیں، سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر ہے، جو ملکہ بلقیس کے نام لکھا گیا، آپ نے بکہ بکہ سے فرمایا، میرا خط لے جا وَاور ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا دو۔ خط کے آغاز میں لکھا، اِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَ اِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحیٰم ۔ بلقیس کے پاس پہنچا دو۔ خط کے آغاز میں لکھا، اِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَ اِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحیٰم ۔ تو گویا خط لکھناست انہیاء بھی ہے۔ ہمارے اکابر علماء اور صوفیہ نے خطوط سے اپنے مریدوں اور متوسلین کی تعلیم کا کام لمیا۔ خطوط میں رشد و ہدایت کے مسائل بیان کئے۔ شخ الاسلام حضرت مدنی " نے بھی زندگی کے اتا م میں اپنے احباب، متعلقین ، اسا تذہ ، تلا فہ ہ اور مریدوں کو خط کے ۔ یہ مکتوبات اس سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی اور مختلف علوم کا بیش بہا ذخیرہ بیں ۔ حضرت مدنی " کی تواضع ، اکساری ، بے کے ساتھ حضرت مدنی " کی تواضع ، اکساری ، بے سے ایسے اقتباسات ومنقولات پیش کے جاسکتے ہیں، جن سے حضرت مدنی " کی تواضع ، اکساری ، بے سے ایسے اقتباسات ومنقولات پیش کے جاسکتے ہیں، جن سے حضرت مدنی " کی تواضع ، اکساری ، بے نام سے الیے اقتباسات ومنقولات پیش کے جاسکتے ہیں، جن سے حضرت مدنی " کی تواضع ، اکساری ، بے نام سے الیے اقتباسات ومنقولات پیش کے جاسکتے ہیں، جن سے حضرت مدنی " کی تواضع ، اکساری ، بے نام میشہ خلوص ولٹ ہیت اور کھوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے۔

حضرت مدنی "کے خطوط کومولانا نجم الدین اصلاحی نے "کمتوبات شیخ الاسلام" کے نام ہے مرتب کردیا ہے، جن کی پہلی دوجلدیں حضرت مدنی "کے حین حیات طبع ہوئیں اور دو بعد الوفات طبع ہوئیں ،ان جلدوں میں شائع شدہ مکتوبات کی تعداد 580 ہے، جن میں سے پچھ عربی اور باتی اردو میں ہیں ۔ہم حضرت کے مکتوبات میں سے چندا قتباس منتخب کر کے نذرِ قارئین کررہے ہیں،اس سے حضرت

کیے نکال لیتے تھے، پھرایک دو خطر نہیں ، روزانہ کم از کم دس خطوط لکھتے ، ان میں اکثر رموز و ہدایات متصوفانہ ہوتے۔ (شیخ الاسلام نمبرص: ۱۷۰)

# مدنی مکتوبات کی خصوصیات:

حضرت مدنی کی کے خطوط کی بعض خصوصیات درج ذیل ہیں: خطوط کا جواب اکثر سفر میں لکھتے ، آپ کی عجیب کرامت تھی کہ چلتی ہوئی ریل گاڑی کی

حرکت سے آپ کے قلم کوذرا بھی جنبش نہ ہوتی تھی۔

ع جس زبان میں خطوط آتے ، اُسی زبان میں آپ جواب ارشاد فرماتے ، میرے شخوم بی حضرت مولا نا قاضی محمد زاہد الحسینی قدس سرہ العزیز کو حضرت مدنی " سے خصوصی نبست اور بیعت کا تعلق مختا ۔ حضرت بتایا کرتے کہ میں نے ایک دفعہ حضرت مدنی " کوعر بی میں خطالاہ ، جس میں بیعت کی درخواست ، دعائے حزب البحر کی اجازت کی درخواست کی ۔ اس کے علاوہ حضرت مدنی "کی ایک عادت مختی ، وہ جہری نمازوں میں سورۃ فاتحہ کی ہم آیت پروتف کرتے ۔ میں نے حضرت مدنی "سے اس التزام کی دوجہ بھی پوچھی ، حضرت مدنی " نے میری تینوں درخواستوں کوشر فی قبولیت بخشا اور جواب سے نوازا۔ سے خطوط کا جواب دیتے وقت حضرت مدنی " سائل کے سوالات کا پورا پورا جواب دیتے ، جس سے سائل کی تشفی ہوجاتی ۔

٢ ا پخطوط كى ابتداا كثر محترم المقام كے لفظ سے شروع فرماتے، ایک مرید کے نام لکھتے ہیں:

## 

آپ کا والا نامہ میر ہے سامنے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ کوخواب میں دیکھنے کا شوق ہے، اس کے لئے کوئی طریقہ اس کا بتلا ئیں۔ بناء علیہ عرض ہے کہ جمعہ کی شب میں ( یعنی جمعہ کے دن سے پہلے کی رات میں ) نہا کر اور سخر ہے کپڑے پہن کر خوشبولگا ئیں اور صاف جگہ میں دور کعت نما زِنْفل ادا کریں، ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پجیس مرتبہ ہو قل ہو اللہ احد پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعدا یک ہزار مرتبہ مندرجہ ذیل درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد ن النبی سلام پھیرنے کے بعدا یک ہزار مرتبہ مندرجہ ذیل درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد ن النبی الامی ، اس کے بعد قبلہ روسوجا ئیں اور اس طرح ہر شب میں یہی مل جاری رکھیں ، ان شاء اللہ ایک ہفتہ نہ گزرے گا کہ زیارت نصیب ہونے تک برابر جاری رہنا نہ گرزے کے گا کہ زیارت نصیب ہوجائے گی ۔غرضیکہ یہ مل زیارت نصیب ہونے تک برابر جاری رہنا

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

مدنی کی تحریر، دعوت رشدو ہدایت اور اصلاحِ انقلابِ اُمت کی مساعی جیلہ کا ایک منظر بھی سامنے آجا تا ہے۔

رسيل خطوط كاابتمام:

حفرت مولا ناابوالحن صاحب حيدري لكھتے ہيں كہ حضرت مدنی " نيني جيل ميں تھے، ميں اللہ آباد كے الفريد پارك كى معجد ميں نماز جمعہ پڑھايا كرتا تھا۔ مير ے كالج كے تمام طلباس معجد ميں نماز بحصہ بڑھايا كرتا تھا۔ مير ے كالج كے تمام طلباس معجد ميں نماز پڑھتے تھے۔ حب معمول خطبہ جمعہ كے لئے جارہا تھا كہ ايک شخص سائكل پرسوار معجد كے سامنے آيا۔ اس نے اس نے پوچھا كہ مولوى ابوالحن حيدري كون ہيں؟ اس كے استفسار پر ميں اس كے پاس پہنچا۔ اس نے جب سے ایک لفافہ نكال كر مجھے دیا، میں نے چاك كيا تو شخ الاسلام حضرت مدنی "كى تحرير ہے، جو حضرت نے نيني جيل سے اس خادم كے پاس بھجى ہے۔ ارشاد فرمایا:

"باہرے آپ کے پاس میرے خطوط آئیں گے، ان کولفافہ سے زکال کر جمع رکھا رکریں، مگرلفافول کو پھاڑ کرجلادیا کریں، جب ہمارا آدمی پہنچے تو اس کو پیسب خطوط ایک لفافہ میں رکھ کردے دیا کریں'۔

# جيل مين اصلاح أمت كي فكر:

حفرت کی اسارت کا زمانہ میرے لئے موجب رحمت تھا۔ جیل میں رہ کر حفرت مدنی "
باطمینان اپنے متوسلین کی اصلاح فرماتے تھے۔ روزانہ میرے پاس مریدین اور متوسلین کے متعدد خطوط
آتے۔ میں ان کو حفرت کی خدمت میں بھیجا کر تا اور حضرت ان خطوط کے جوابات میرے پاس بھیجے۔
میں ان کو اپنے بہتہ پر روانہ کرتا۔ قید میں بھی حضرت مریدوں کی اصلاح کے لئے فکر مند تھے بعض
میں ان کو اپنے اپنے بہتہ پر روانہ کرتا۔ قید میں بھی حضرت مدنی "طویل خط کھنے کے لئے جیل میں وقت

چ ہے۔

### والدين كى اطاعت:

حضرت مدنی ی کے اس مکتوب گرامی کی نقل جوشاہی قلعہ لا ہور میں منعقدہ نمائش مورخہ 10ر جنوری 1958ء کورکھا گیا تھا۔

### ماهِ رمضان كے معمولات:

حضرت مدنی "نے اپنی بڑی صاحبز ادی کے نام خطالکھا،اس خط میں اپنے اہل واولا د کے ساتھ حُسنِ معاشرت کا پورا پا کیزہ نمونہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں :

آئ رمضان کی اارتاریخ ہوگئی، ہم کوتم سے جدا ہوئے بندرہ دن آ دھام ہینہ گذرگیا، گرتم نے ہاتھ سے آئ تک کوئی خطنہیں بھیجا۔ اس کا جواب توبیقا کہ میں بھی تم کو خطنہ لکھتا، گرتمہاری آپا کی خفل سے پہلے بھی خطا کھے چکا ہوں اور آئ بھی لکھر ہا ہوں۔ یہاں آنے کے بعد سے اب تک تین مرتبہ بارش سخت آندھی کے ساتھ ہو چکی ہے۔ گرمی اور لوکا نام تک نہیں ہے، رات کو اچھی ٹھٹڈک ہوجاتی ہے۔ کھانے نہایت عمدہ ملتے ہیں، تہماری آپا تو ایسے کھانے کہاں کھلاتی ہے، یہاں کئی سومہمانوں کا کھانا روز انہ بگتا ہے، ہم نو بجے شب سے تراوی کھی کھڑے ہوجاتے ہیں، اور ساڑھے گیارہ بجے کے بعد

فارغ ہوتے ہیں، آ دھ گھنٹے کے بعد بارہ بج سوجاتے ہیں، ایک بجے پھر نفلوں میں کھڑ ہے ہوجاتے ہیں اور پونے تین بجے فارغ ہو کرسحری میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ہم سے کوئل نے خواب میں شکایت کی ہے کہ آس کی خبر گیری نہیں کرتی ہو، اس کا پنجرہ بدل دو۔ (حضرت مدنی سے گھر میں کوئل پال رکھی سخی، اس کی طرف اشارہ ہے)

#### تلاؤت قرآن پاک کے آداب ایک صاحب کو تر فرماتے ہیں:

قرآن شریف کا مشغلہ اور اس میں دل کا لگنا اور اس کے پڑھنے میں کیفیات عجیبہ اور سرور کا پیدا ہونا عظیم الثان نعمت ہے۔ سلوک کے طریقوں میں پیطریفہ نہایت عمدہ اور قوی ہے۔ صحابہ کرام میں کی اس کے معرفی الشان نعمت ہے۔ سلوک میں اگر چہ مدت کم لگنی ہے، عشق کی سوزش اور محبوبے تھی کی کی آگ تیزی کے ساتھ منزلِ مقصود کی طرف جلد پہنچا دیتی ہے، اگر تلاوت میں پی تصور بندھ سکے کہ کی آگ تیزی کے ساتھ منزلِ مقصود کی طرف جلد پہنچا دیتی ہے، اگر تلاوت میں پی تصور بندھ سکے کہ پروردگارِ عالم میری زبان سے پڑھ رہا ہے اور میر نے نفس کو اور اپنے تمام بندوں کو شہنشا ہی خطاب اپنی عظمت اور جلال کی شان اور رحمت سے کر رہا ہے، تو بہت بہتر ہے۔ معانی کا دھیان رکھتے ہوئے عمل فرما کمیں۔ ان شاء اللہ نتائج بہتر پیدا ہوں گے۔

### عقدِ نكاح كى شرعى حيثيت:

مير يحترم! السبلاء مين البل عقل وانصاف خوش موتے ہيں: " ضرب الحبيب ذبیب " (دوست کی مارمیں بھی مٹھاس ہے)مشہور مقولہ ہے، بالخصوص اس فراغت اور خلوت کی بناء پر جس كوزريع سے آپ بہت زيادہ مجالست مع الحبيب كرسكتے ہيں۔

> اعز مكان في الدني سرج سابح و خير جليس في الوجود الله

تیز رفنار گھوڑ ہے کی زین دنیا میں سب سے زیادہ باعزت جگہ ہے اور بہتر کین ہمنشین خداوند

" انا جلیس من ذکونی " (اللهمیال فرماتے ہیں کہ میں اس کالممنشین ہول جو مجھ کویاد

بفراغ ول زمانے نظرے بماہِ روئے بہ ازیں کہ چر شاہی شب و روز ہائے و ہوئے (تھوڑی دریے لئے دل کی فراغت کے ساتھ محبوب پرنظرڈ النا چتر شاہی اور ہاؤوہو سے بہت بہتر ہے)

فاغتنم ايها الاخ هذ الفرصة ، ولا تضيعها بقيل و قال و بما لا يعنى فان العمر قصير والطريق طويل و العوائق كثيرة .....

للبذا بردرمن! اس فرصت كوغنيمت جانو، اس كوفيل و قال اور بے فائدہ باتوں ميں ضائع مت کرو، کیونکہ عمرتھوڑی ہے اور راستہ لمباہے اور مشکلات بہت ہیں۔

كيف الوصول الى سعاد و دونها قلل الجبال و دونهن حتوف الرّجل حافية و مالى مركب و الكف صفر و الطريق مخوف (سعاد (محبوبه كانام) تك كسطرح رسائى بوسكتى ہے، درانحاليكه اس كى راه ميں بہاڑوں كى سوائح حضرت مدنی رحمه الله

اس کی مال حضرت سیدصاحب کی شہادت کے بعد بھی زندہ رہیں۔اس فتم کی مثالیں اسلاف کرائے میں بكثرت موجود ہيں۔ بياعتراضات بوقوفى كے ہيں۔لوگوںكواليى فضوليات سے بچنا جا اوراپى عاقبت خراب نہیں کرنی جائے۔

### اسلامی مدارس اور تو کل علی الله:

ایکسائھی کے نام رقطراز ہیں:

میرے بھائی! ابتدائی اسلامی مدارس کا قیام اور اس کی بقاء ہی اہم اور بنیادی فریضہ ہے، جہاں بھی رہنا ہو، اس خدمت سے غافل ندر ہنا، اخلاص اور ہمدر دی اور نہایت مستعدی سے اس کام میں لگےر ہنا،اس راہ کی دشوار یوں پرصبر کرنا اور ہمت سے کام لینا ہی اعلیٰ درجہ کی خدمت ہے۔ اپنی اصلاح سے غافل نہ ہونا جا ہے۔ تو کل علی اللہ بہترین سہارا ہے۔اس سہارے کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔

### نسب مدارنجات بين

میرے متعلق تبسی حیثیت سے سید ہونے کا انکار جن حضرات نے کیا ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، میں تواہیے نام کے ساتھ سیدلکھتا بھی نہیں ہوں،جس کی وجہ یہ ہے کہ مدارنجات نسب نہیں ہے، مل ہے، اگرنسبی حیثیت سے کوئی اعلیٰ در ہے کا عالی نسب ہے، مگر اعمالِ فبیج ہیں، تو مثل پسر نوح علیہ السلام، وہ راندۂ درگاہِ خداوندی ہے اور اگر چمارز ادہ یا بھنگی زادہ ہے، مگر وہ مسلمان متقی ہے، تو اس کی فوز وفلاح مثل حضرت بلال وصهیب رضوان الله علیهما ہے۔میرے مل اس ادعا کی اجازت نہیں دیتے، مجھ

ہمیں فخر نسبی کا موقع صرف ای وقت حاصل ہوگا ، جب کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور ہمارے آتا ہے ولی نعمت نانا جان حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنو دی حاصل ہو جائے ،اس سے پہلے بیمفاخرت جہالت اور نادانی ہے۔ ( مکتوباتِ شیخ الاسلام ص:۵۸)

مصيبت اورراه سلوك:

حضرت جنيدرهمة الله علية فرمات بين:

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

اب نوا

# لطائف وظرائف

ظرافت اور مزاح 'انسانی زندگی کا ایک لازمی اورخوش کن عضر ہے اور اس کا سلسلہ بھی کچھ عجیب سا ہے۔ کیوں کہ ظرافت میں حد سے تجاوز کرناغیر انسانی اور نازیباحر کت ہے اور اس سے بالکل خالی ہونا بھی نقص اورعیب ہے۔

#### حدود کے اندرمزاح سنت ہے:

خود حضورِ اقدی صلی الله علیه وآله وسلم بھی بھی بھی اپنے فدائیوں اور جانثاروں سے مزاح فرمایا کرتے۔ تاکہ صحابہ کرام کی دلجوئی ہوجائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ بعض صحابہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا :

یارسول اللہ! کیا آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں۔آپ نے فرمایا: میں مزاح ہیں بھی حق کہتا ہوں۔

اس فتم کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ محرع بی نے ایسا مزاح کیا کہ فی الواقع وہ غلط نہیں ہوتا تھا۔
صحابہ کرام ہم متین ولطیف مزاح کیا کرتے ۔ صحابہ کے بعد تابعین ، تبع تابعین ، ائمہ کرام ،علماء ربانیین ،
عارفین ، زاہدین ، عابدین اور علماء کرام میں سے اکثر زندہ دل ، خوش طبع اور بذلہ سنج طبیعت کے مالک
تھے۔

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

او نجی او نجی چوٹیاں ہیں کہ اِن چوٹیوں کو طے کرتے کرتے انسان موت کا شکار ہوجائے ، پاؤں برہند، کوئی سواری میسرنہیں ، رستہ خطرناک)

> ذوق و شوقِ دل کا مدت سے نقاضا ہے یہی جان و دل میں جذب کرلوں ہرادائے خوئے دوست

شيخ مدني "كے لطائف:

شخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی تنجی ایک عهد ایک اداره ایک انجمن ایک تاریخ اور پیکر ظرافت شخے۔ اگران کی زندگی کے لطائف وظرائف کو اکٹھا کیا جائے تو ایک حسین گل دستہ بن سکتا ہے۔ ذیل میں لطائف وظرائف کے چندا قتباسات نذرِقار کین ہیں۔

یہ جھی خادم زادہ ہے:

حضرت مولانا حبيب الرج إن صاحب اعظمي فرماتي بين:

ایک مرتبه بلتھر اروڈ سے واپسی میں شاہ گئے جانے والی ٹرین پکڑنے کے لئے حضرت ہے کومئو کے اسٹیشن پرسرشام سے اڑھائی ہجے رات تک رکنا پڑا۔ مجھ کوکوئی اطلاع نہھی۔اس لئے حضرت نے نے آدمی بھیج کراطلاع کرائی۔ میں چلنے لگا تو خیال ہوا کہ پچھنا شتہ اور چاہے کا سامان اور چولھا بھی لے چلنا چاہئے۔اس لئے اپنے لڑکے رشیدا حمد اور دوطا لب علموں کو بھی ساتھ لیا۔

" احمد کو پیش کیا کہ خادم زادہ ہے! حضرت کے سامنے میں نے یہ کہتے ہوئے رشید احمد کو پیش کیا کہ خادم زادہ ہے! حضرت نے اس کو بھی مصافحہ کا شرف بخشا تھوڑی در میں حضرت کے صاحبزادہ میاں اسعد سلمہ اللہ باہر سے دیٹنگ روم میں داخل ہوئے تو حضرت نے میری طرف اشارہ کر کے ان کو مصافحہ کرنے کے لئے کہا اور جب وہ میری طرف بڑھے تو خورت نے فرمایا، یہ بھی خادم زادہ ہے"۔ (شیخ الاسلام نمبرام)

بلامیزبان کی اجازت کے کیسے جاسکتے ہیں:

حضرت مولا نااختشام الحق كاندهلوي بيان كرتے ہيں:

ایک مرتبہ ایک مرتبہ کے افتتاح کے لئے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ہو بلایا گیا۔
راقم الحروف ہمراہ تھا۔ دبلی اسٹیشن پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت مدنی " بھی مرعو ہیں اور اس گاڑی ہے
تشریف لے جارہے ہیں۔ چنا نچہ اس مقام پر دونوں بزرگ ساتھ ہی پہنچے اور داعیوں نے پر تیاک خیر
مقدم کیا۔ جمعہ کا وقت تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے اتر کر سید ھے جامع مسجد پہنچے جہاں بعد نماز جلسہ تھا اور

ای مقام پر مدرسہ کا افتتاح تھا۔ نماز جمعہ سے قبل ایک بڑے میاں نے حضرت مدنی " سے عرض کیا کہ حضرت ایمان پہلے سے ایک عربی مدرسہ موجود ہے۔ مالی مشکلات کی وجہ سے نہیں چاں رہا ہے۔ یہ وسرا مدرسہ قائم کر رہے ہیں۔ آخر دو مدرسے کس طرح چلیں گے؟ حضرت مدنی " نے جب اس بارے میں تفتیش فر مائی تو معلوم ہوا کہ بڑے میاں کی بات تج ہے۔ چنا چہ آپ نے تقریر میں جدید مدرسہ کے افتتاح کی تر دید کی اور لوگوں سے ایجل فر مائی۔ کہ وہ قدیم مدرسہ کو تقاح کی تر دید کی اور لوگوں سے ایجل فر مائی۔ کہ وہ قدیم مدرسہ کو تقریر میں اور باہم اتحاد وا تفاق کے ساتھ رہیں۔ حضرت مدنی " کی تقریر کے بعد و یکھا گیا تو اصل وائی قائب تھے۔ میں نے عرض کیا کہ: واعیوں میں سے کوئی فخض بھی موجود نہیں ہے اور ٹرین کا وقت قریب عالی ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ اسٹیشن تشریف لے چلئے۔ ورنہ یہاں رات کو پریشان ہونا پڑیگا۔ اور دوسری گاڑی علی اصبح ملے گی۔ حضرت مدنی " نے فر مایا :

بلاميزبان كى اجازت كي سطرح جاسكتے ہيں۔

چند سو کھی روٹیاں:

الغرض کافی دیرا نظار کے بعدایک لڑکا آیا اور کہا کہ کھانے کے لئے بلایا ہے۔ہم لوگ اس کے ساتھ ہو لئے۔بارش ہورہی تھی۔داستہ کچڑکی وجہ سے نہایت دشوار گذارتھا۔ مختصریہ کہ بمشکل تمام دور درازایک مکان پر پہنچے، وہاں بھی کوئی موجود ضرفا۔ ای لڑکے نے ایک بڑے بیالہ میں گرم پانی (شوربا) اور چند سوکھی ہوئی سی موٹی موٹی روٹیاں سامنے لاکرر کھدیں اور خود غائب ہوگیا۔ دونوں بزرگوں نے انہی روٹیوں کو کھانا شروع کر دیا۔ ابھی چندلقموں ہی سے کام ددہمن کی آزمائش ہوئی تھی کہ حضرت مدنی "نے مولا نامجم الیاس صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس کرفر مایا: بیروٹی و یسے نہیں کھائی جائے گی۔ کھڑا منہ میں رکھ کریائی سے نگل لو۔

### کانگریسی مولوی:

اتفاق سے یہاں پہلے بھی تبلیغی سلسلے میں آنا ہوا تھا۔ اور پچھالوگوں سے تعارف تھا۔ سراس وقت ان میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد جب صاحبِ مکان آیا تو وہ ہمیں دیجھے ہیں بہن ر بہت خوش ہوا در کہا مجھے کیا خبرتھی کہ آپ لوگ ہیں۔ مجھ سے تو کہا گیا تھا۔ کہ کانگریم مولوی ہیں۔ رولی کھلا دو، سومیں نے اس تنم کی روئیاں پکوا دیں۔ یہ کہہ کروہ فوراً روئی سالن اٹھا کر لے گیا اور جائے نیز

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

يوچفا"\_(شخالام نمبر٧٧)

# مكة معظمه مين تحجورين بيداكهان موتى بين:

ایک مرتبه ایک صاحب نے عرض کیا کہ:

حضرت ملّه معظمه کی محجوری عنایت فرمادی یخ احضرت نے جواب میں فرمایا: حضور! مکه معظمه میں محجوری بیدا کہاں ہوتی ہیں؟ اور بیآیت تلاوت فرمادی ہے۔ '' رَبَّنآ اِنِی ' اَسُکنُتُ مِنُ مَن مُخَدِّ مِن مُجوری بیدا کہاں ہوتی ہیں؟ اور بیآیت تلاوت فرمادی ہے۔ '' رَبَّنآ اِنِی ' اَسُکنُتُ مِن فَرَدِّ عَنْ اِدِی فَرِ اِیراہیم : ۳۷) (اے ہمارے پرور دِگار! میں نے اپنی پجھاولا داس بے فَرِیْتِی بُوادِ عَنْ دِدِی ذَرُع '' (ابراہیم : ۳۷) (اے ہمارے پرور دِگار! میں نے اپنی پجھاولا داس بے کھیتی کی وادی میں بسائی )

# حُقّة نہيں حِقّة ہے:

حضرت مولاناتيم احدفريدي بتاتيين:

ایک مرتبہ دوران درس زکواۃ الابل کاباب آگیا۔اس میں بنت مخاص بنت لبوں جفہ اور جذعة وغیرہ کاذکر تھا۔ایک بیچارے مغفل قتم کے طالب علم نے دریافت کیا کہ حضرت! مخقة کے کیامعنی ہیں؟ آپ نے ایک خاص انداز میں جواب دیتے ہوئے فرمایا:

حضور! بي كُقَدْ بين بلكه حِقّة ہے!" اور محفل درس ميں بنسي كى لهردور من الاسلام نبراسا)

يرار كوامام بيس بين:

مولا ناجليل احمصاحب راغي رقم طرازين:

اگر کسی کتاب میں زیادہ طلبہ فیل ہوجاتے تو حضرت ؓ انعامی جلسہ کے موقعہ پراس کتاب کو پڑھانے والے استاد کی جانب متوجہ ہو کر مزاحیہ انداز میں فرماتے کہ :

"حضور! آپ کی کتاب میں اس قدراڑ کے فیل کیوں ہیں کیسی پڑھاتے ہیں۔آپ تاب؟"۔

حضرت کے اس قتم کے جملوں سے حاضرین جلسہ میں ہنسی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ایک مرتبہ قاضی مبارک میں متعددلڑ کے فیل ہو گئے۔ یہ کتاب امام المعقولات حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی قاضی مبارک میں متعددلڑ کے فیل ہو گئے۔ یہ کتاب امام المعقولات حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی نے پڑھائی تھی جو حضرت شیخ "کے زمانہ طالب علمی کے بے تکلف ساتھیوں میں سے ہیں۔ چنا نچہ جب

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

مختلف کھانے کی چیزیں لے کر آیا۔ پھر رات کے وقت نہایت پُر تکلف دعوت کی اور لذیذ کھانے کے مختلف کھانے۔ کھلائے۔

میراخیال تھا کہ حضرت مدنی " " کانگریسی مولوی" کے لفظ سے متاثر ہو نگے۔گراللہ رے عالی ظرفی ۔ نہان پراس جملے کا بچھاٹر تھا اور نہ مدعوکر نے والوں کی بے اعتبائی سے کبیدہ خاطر تھے۔ جس فرحت وانبساط کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ اسی طرح ہنسی خوشی مرغن کھانے ۔ نہ پہلے رویتے پرمیز بان کو بچھ کہا اور نہ دوسر سے برتاؤ پر ۔ پیتھی آپ کی بے فسی ، بے غرضی اور خلوص واللہ یت کی واضح مثال ۔ (شیخ الاسلام نمبر ۴۳)

# ي چٹنی رکھی ہوئی ہے اسے کوئی نہیں یو چھتا:

حاجى احمرصاحب راويٌ بين:

ایک مرتبہ آموں کی فصل میں حضرت مدنی "کومیں نے لاہر پور آنے کی زحمت دی۔ قلمی آموں کے باغات کے سلسلے میں لاہر پور کافی شہرت رکھتا ہے۔ ایک بارشخ رمضان علی صاحب مرحوم نے یہاں کے باغات کی کثرت اور عمد گی کا تذکرہ کیا تو حضرت نے مسکرا کرفر مایا تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگ بہت باغی ہیں۔

ای سفر میں رات کے وقت کھانا کھاتے ہوئے فرنی کا صرف ایک چمچیہ لے کر طشتری ہٹا دی کہ ابھی آم بھی تو کھانے ہیں آخراس کی کیا ضرورت؟

حضرت کے قریب مولا نامحہ قاسم صاحب بیٹے ہوئے تھے۔ان کے بعد میں اور میرے بعد مولوی عابد حسین صاحب مرحوم تھے۔مولا نا قاسم نے فیرنی کی وہ طشتری اپنے سامنے رکھ لی۔اتنے میں حضرت کے پچھ فر مانے پر مولا نا موصوف اوھر متوجہ ہوئے اور مولوی عابد حسین صاحب مرحوم نے موقعہ حضرت کے پچھ فر مانے پر مولا نا موصوف اوھر متوجہ ہوئے اور مولوی عابد حسین صاحب مرحوم نے موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طشتری اپنی جانب کرلی۔مولا نا قاسم نے اب دوبارہ جوطشتری پر نگاہ ڈالی توان کے سامنے سے غائدہ اٹھا جو اور مولوی عابد حسین مرحوم کے سامنے موجود نظر آئی پھر کیا تھا۔وہ طشتری کی جانب لیکے اور آپنی میں جھینا جھرائی کی ۔حضرت جفاموثی سے دیکھ رہے تھے۔لیکن جب آخری منظر سے تا ہاتو مسرا کرفر مایا

"جی بان! تبرک تو بس فیرنی ہی میں ہے! یہ چٹنی رکھی ہوئی ہے۔ اسے تبرگا کوئی نہیں

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

میری تاریخ ولادت ہے! یہن کر حضرت نے فرمایا کہ:

یہ تو آپ نے میری تاریخ ولا دت چھین لی۔ میں نے کہا کہاس کا تصفیہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ بیمعلوم کیا جائے کہ کون کس مہینے میں پیدا ہوا ہے۔ حضرتؓ نے فرمایا:

پہلے آپ بتائے۔ میں نے کہا ۱۲ رمضان المبارک! بیس کرفرمایا: آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ (شخ الاسلام نبر۱۸۳)

### يان كابير ااوراس كاخول:

ایک مرتبه کاواقعه ہے که:

حضرت مولا نامدنی" جناب عبرالباری صاحب بکھنویؒ کے مکان پر قیام پذیر سے ۔احقر بھی بغرضِ زیارت خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا۔گرمیوں کاموسم تھا۔اس موسم میں عمومًا لکھنو کے او نچ طبقہ کے لوگ پان کے بیڑ ہے کپڑے کے ایسے خول میں رکھتے ہیں' جو کہ ساخت میں بیڑے کے ہم شکل ہوتے ہیں۔ چنا نچے میز بان کی جانب سے اہل مجلس کے سامنے پانوں کی تھال پیش کی گئے۔ وس بغدرہ اشخاص کے سامنے سے گذرتی ہوئی جب بی تھال میر ہاسنے آئی تو میں نے بھی حسب معمول نہایت سادگی سے ایک بیرا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ لیکن دانتوں سے دبانے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہمارے ھے سادگی سے ایک بیڑ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ لیکن دانتوں سے دبانے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہمارے ھے میں صرف کیڑے کا خول ہی آگیا ہے۔ چونکہ روشنی کا بلب تمام مجلس سے قدرے فاصلے پر تھا۔اس لئے میں صرف کیڑے کو خول نکالا اور اوگوں کی نظر بچا کر دوبارہ تھال میں رکھ دیا لیکن چونکہ میں حضرت سے بالکل سامنے تھا ، اس لئے میری اس کی نظر بچا کہ دوبارہ تھال میں رکھ دیا لیکن چونکہ میں حضرت سے بالکل سامنے تھا ، اس لئے میری اس کی نظر بچا کہ دوبارہ تھال میں رکھ دیا لیکن چونکہ میں حضرت سے بالکل سامنے تھا ، اس لئے میری اس کے میری اس کے میری اس کے میری اس کی نظر بچا کہ دوبارہ تھال میں رکھ دیا لیکن چونکہ میں حضرت سے اور فرمانے لگے :

مولانا! آپ تو پانوں کے ساتھ خول بھی کھالیتے ہیں۔ حضرت کا یہ فرمانا تھا کہ تمام حاضرین ہنس پڑے اور میں شرمندگی کی وجہ سے گردن جھکا کر خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا حضرت ؓنے میری یہ کیفیت دیکھی تو چندا ہے او پر بیتے ہوئے ای تشم کے دا قعات سناد یے اور فرمایا کہ:

جب پہلی ہارخول میں لیٹے ہوئے پان میرے سامنے آئے تو خود مجھے بھی ایسا ہی اتفاق پیش آچکا ہے۔ حضرتؓ کے واقعات بیان کرنے کے بعد میری شرمندگی کا فور ہوگئی۔ (شیخ الاسلام نمبر ۲۹۸) والح حضرت مدنی رحمه الله است

ندکورہ کتاب کے نتائج سنائے گئے تو حضرت نے موصوف کی جانب متوجہ ہو کرفر مایا:
"جناب! آپ کی کتاب میں اڑ کے بہت زیادہ فیل ہیں۔ آپ امام المعقولات کیسے
بن گئے؟"۔

حضرت علامه في جواب دياكه:

حضور! میں امام ہوں لڑ کے تو امام ہیں ، پھر بھلااس میں میری امامت کا کیا قصور؟ حضرت ؓ بیہ جواب سُن کر بہت بنسے۔ (جیرت انگیز واقعات ۲۰۳)

بیایک ہوائی گھوڑا ہے:

مولا ناعبدالحميدالاعظميّ لكصة بين:

(تقتیم ملک سے بل سلہث کے دوران قیام میں ) ایک روزمولوی مزم علی صاحب نے ڈیلی گیشن سفار شات پر بحث کرتے ہوئے حضرت سے پوچھا :

" بیگروپ بندی کیابلا ہے؟ کیابیدواقعی جاندار چیز ہے؟" حضرت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا:

"جمائی بیالک ہوائی گھوڑا ہے، اس کے بارے میں ان کی عقلیں ضرور پرواز کریں گی، جو ہوائی باتوں کے پیچھےاصل حقیقت سے منہ موڑ لیتے ہیں'۔ (شیخ الاسلام نبر ۱۵۸)

### ولچسي طريقے سے اصلاح:

ایک مرتبہ نمازعمر میں بیلطیفہ پیش آیا کہ سلام پھیرنے کے بعد حصرت کے بازومیں بیٹھنے والے صاحب ادبًا پیچھے کھسک گئے۔حضرت بھی خاموش سے پیچھے کھسک کران کے برابر ہو گئے وہ اور کھسکے حضرت نے بھی ان کی بیروی کی۔اب تو وہ بھی سمجھ گئے کہ حضرت کا مقصد کیا ہے اور ذہن میں بیا بات آگئی کہ سمجد اور در بار خداوندی میں بیطریقہ ہے ل ہے۔ (شخ الاسلام نمبر ۱۸۱)

# آپ نے میری تاریخ پیدائش چھین لی:

مولانا قاضى ظهورالحن سيوماروي لكصة بين:

حضرت مدنی "ف ایک مرتبہ جھے سے سوال کیا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ چراغ محد

صحابہ ہیں۔لیکن اگر کسی نے بحالتِ ایمان خواب میں حضور کی زیارت کی تو کیا وہ بھی صحابی ہے؟ حضرت ؓ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ:

جي بال! وه بھي خوالي صحابي ہے۔ (انفاس قدسيه)

# مجھے بھی خواب ہی میں پیکھا جھل دینا:

ایک صاحب نے عرض کیا کہ:

حضور! آپ پنگھا جھلنے کومنع فرماتے ہیں۔ حالانکہ امام بخاریؓ نے بحالت خواب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پنگھا جھلا ہے۔ یہ سن کر حضرتؓ نے فرمایا: تو پھر آپ بھی مجھے خواب میں پنگھا جھلئے گا! میں بیداری کی بات کررہا ہوں اور آپ خواب کی۔ (ایضاً)

#### بیشریفہ ہے:

مولانا محمعتان صاحب فارقليط راوي بين كه:

وعوت میں ایک صاحب نے حضرت کی خدمت میں شریفہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا! هاذه شرِیُفَةٌ لایا کُلُهَا إِلَّا الشُّرِفَا لِیعنی بیشریفہ ہے اور اسے شرفاء ہی کھاتے ہیں۔ بین کرآپ فرمایا: لَا نَا کُلُهَا لِلَانَّ الشَّرِیُفَ قَدُاذَ لَیْ کَشِیْرًا" ہم اسے ہیں کھا کیں گے، کیونکر شیف ( مکہ) ہمیں بڑی ایڈا کیں دے چکا ہے۔

# كيافسل سے انكاركرر ہے تھے:

د بوبند کی ممتاز اور پر مزاح شخصیت صوفی محمود حسن صاحب کا انتقال ہوا۔ موصوف کا جنازہ احاطہ مولسری میں نماز کی غرض سے رکھا ہوا تھا اور لوگ جمع ہور ہے تھے ای اثناء میں استاد دار العلوم مولانا عبر الاحد صاحب انتہائی سادگی کے ساتھ حضرت شیخ سے فرمانے لگے کہ:

حضرت ! صوفی جی کونسل بری مشکل سے دیا گیا ہے! بیشنے ہی حضرت نے برجت فرمایا:
کیاصوفی جی نسل کرنے سے انکار کررہے تھے؟ (ایسنا)

### نى خىزعلاقە:

ایک مرتبه تقریر کے دوران آپ نے فرمایا:

سوائح حضرت مدنی رحمه الله \_\_\_\_\_

## غريب كا كهاناطلق سينبين أترتا:

حضرت مولا نامش الدين مبارك بوري لكصة بين:

(بحثیت مہمان) حضرت کے ساتھ بار ہا کھانے کا اتفاق ہوا، آپ (اپنے مہمانوں کی رعایت کرتے ہوئے) ہمیشہ کھانا بعد میں ختم فرماتے اور جب میں کھانے سے ہاتھ کھنے لیتا تو ارشاد ہوتا کہ مرغن کھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ غریب کا کھانا طلق سے نہیں اُر تا۔ ایک بار میں نے دل ہی دل میں سے میں سے کہ مرغن کھانے کہ خواہ کچے بھی ہو، آج کھاتا بڑی رہوں گا یہاں تک کہ حضرت بھی فارغ ہوجا کیں۔ چنا نچے میں نے ابتدا ہی سے بہت آ ہتہ آ ہتہ کھانا شروع کیا۔ سب لوگ اٹھ گئے لیکن میں کھاتا رہا، حضرت بھی میرے ساتھ برابر کھانے میں مشغول رہے، بہت دیر ہوگئی۔ میں نے کھانا بند نہیں کیا۔ حضرت بھی ای دلچیں سے کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ حضرت اُب خفا ہوجا کیں خطرت بھی بہی فرمایا؛ کہ کہ مجھے پیان کر رہا ہے۔ یہ موج کر میں نے کھانا بندگر دیا تو حضرت نے مسکرا کرا ہجی بہی فرمایا؛ غریب کا کھانا حلق سے نہیں از تا۔ آخر ہاتھ تھنے بی لیا۔ (شخ الاسلام نبر ۲۰۰۲)

# اورآپ بیر مجھے کہ آپ کی کرامت کاظہور ہوا:

دارالعلوم کے ایک مشہور استاد حضرت کی مجلس میں موجود تھے۔ دیگر حاضرین کی تعداد بھی معتذبہ تھی۔ دوران گفتگو استاد موصوف فرمانے لگے کہ حضرت اجنگ کے زمانے میں جبکہ مٹی کا تیل برمث سے ملتا تھا۔ میں دوکاندار کے پاس گیا اور اس سے پچھزا کد تیل خرید نا چاہالیکن میرے شدید اصرار کے باوجود اس پر راضی نہ ہوا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آنے والی رات ہی میں اسکے یہاں چوری ہوگئی۔ حضرت یہ سُن کر پہلے تو مسکرائے ، پھر فرمایا کہ :

جی ہاں!اس کے گھرچوری ہوئی اور آپ میں سمجھے کہ آپ کی کرامت کا ظہور ہوا' حضرت کا بیہ فرمانا تھا کہ حاضرین مجلس میں بےساختہ بنسی کی لہر دوڑ گئی اور مشکلم کافی خفیف ہوئے۔(انفاس قدسیہ)

### خوابی صحابی:

ایک طالب علم نے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا کہ: حضرت ! جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ تو اب: ۱۲)

# سفرآخرت

ہرذی روح نے موت کا ذا کقہ چکھنا ہے، بیانظامِ فطرت ہے، ہرقوم ملت اور مذہب اس پر متفق ہے کہ موت یقنی ہے۔

### موت سے انکار مکن نہیں:

دنیا میں پچھا یسے لوگ موجود ہیں، جورتِ ذوالجلال کے وجود سے انکار کرتے ہیں، تو پچھ انہیاء کرام کی رسالت ونبوت کو ماننے کیلئے تیار نہیں کسی کو صحابہ کرام گی عدالت وعظمت سے بیر ہے تو کوئی اولیاء اللہ سے بغض رکھتا ہے، لیکن پوری کا نئات میں ایسا کوئی بشر موجود نہیں جوموت کا انکار کرسکے حضرت مولا ناعبدالما جددریا بادی فرماتے ہیں :

" آپ کو شے سے پنچ نہیں بھاند پڑتے ،اس لیے کہ شخت چوٹ کھا جانے کا یقین رکھتے ہیں۔ دریا رکھتے ہیں۔ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے اس لیے کہ جل جانے کا یقین رکھتے ہیں۔ دریا میں نہیں کود پڑتے اس لیے کہ ڈوب جانے کو یقین سمجھتے ہیں، پھریہ کیا ہے کہ جو شےان سب سے زیادہ یقینی ہے، جس کے واقع ہونے میں ذرا بھی شک وشہ نہیں اس کی جانب سے آپ اس قدر عافل ہیں اور اپنی اس غفلت پر آپ کوندامت تک نہیں، بلکہ جولوگ یہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جولوگ اس آنے والے یقینی وفت کی فکر میں زیادہ رہا کرتے تئرکرہ کرتے رہتے ہیں، جولوگ اس آنے والے یقینی وفت کی فکر میں زیادہ رہا کرتے ہیں۔ انھیں آپ کم عقل، وہمی وخطی قرار دیے ہیں اور یہ شاید اس لیے ہے کہ آپ نے ہیں۔ انھیں آپ کم عقل، وہمی وخطی قرار دیے ہیں اور یہ شاید اس لیے ہے کہ آپ نے

یہ علاقہ (سہار نپور دیو بندمظفرنگر وغیرہ) دوآ بہ کاعلاقہ ہے۔ بیعلاقہ ولی خیز ہے۔ (پھرمرزا غلام احمد قادیانی کی جانب طنز بیاشارہ کرتے ہوئے فر مایا کہ لیکن) پنجاب کاعلاقہ نبی خیز ہے۔ (ایضاً)

چندلطفے:

(۱) ایک پیرصاحب کے مکان پرلوگوں نے حضرت ؑ سے بیعت کی درخواست کی تو فر مایا: پیرکے گھر پیرائی اور چور کے گھرچیچھور۔

(۲) ایک سجادہ نشین کوئی چیز دم کرانے کے لئے لائے تو حضرت نے فرمایا کہ: بیاُلٹی گنگا کیوں برہی ہے؟

(۳) ایک مرید نے کہا کہ میں بیعت آپ سے لینا چاہتا ہوں اور تعلیم فلاں بزرگ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں ، تو فر مایا :

میری بیعت ادھرلاؤاور جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ (انفاس قدسیہ) اس قسم کے کئی واقعات پیش آئے۔ حضرت مدنی "جیسی مجموعہ کم وضل اور قابل قدر ہستیاں شاذ و نا در ہی پیدا ہوتی ہیں۔

عنوان سے حضرت مدنی " کے سفر آخرت کی بوری روئندادلکھی ہے۔ فرماتے ہیں۔حضرت مدنی " کے اسفار کے بروگرام ہفتوں مہینوں بلکہ سال سال بھر پہلے سے مرتب اور طے ہوتے تھے۔ان ترتیبات میں جھی خلاف اورخلل واقع نہیں ہوتا تھا۔ قیام کی مرتبس بھی ایک دن دو چار ہفتہ اور بھی بھی مہینہ بھر کیلئے ہوتی تھیں۔ان تمام پروگرام کی جیرتنا کے طور پر پابندی ہوتی تھی۔

يبلاسفرجس مين نظام الاوقات كى بإبندى نه موسكى:

اس معمول کے مطابق م جولائی کوحضرت مدنی" مدراس کے سفر پرروانہ ہوئے اس صوبے کے مختلف مقامات پر کم وہیش ڈیڑھ ماہ سفر کا پروگرام تھا۔ مگر دس پندرہ روز بعد ہی اجا تک واپس تشریف لے آئے ، دیکھنے والوں کونہایت جیرت اور صدمہ پہنچا کہ زندگی بھر میں پہلی بارخلاف معمول درمیان سفر میں واپسی کی کوئی غیر معمولی وجہ پیش آئی ہوگی۔ دریا فت حال پر معلوم ہوا کہ سانس لینے میں تنگی محسوس ہوئی اور خطرہ ہوا کہ بیر بڑھ نہ جائے اس لیے واپسی مناسب معلوم ہوئی سُننے والوں نے سُن تو لیا کہ سانس میں تنگی محسوس ہوئی مگر دلوں پراس خبر سے قیامت گذرگئی۔

#### عارضية قلب كا آغاز:

دو جار دنوں کے بعد سینے میں حوالی قلب میں در دمحسوس ہوااور یہ نفس عارضہ قلب میں تبدیل ہوگیا۔ شروع شروع میں جب تک درد قابل برداشت رہا، معمولات حسب دستور جاری رہے۔ حدیث شریف کے درس بھی ہوتے رہے۔ نمازیں مسجد میں باجماعت اور جمعہ کی نماز جامع مسجد میں عام مجلس میں تشریف آوری برابر جاری رہی۔ مگر مرض بھی آہتہ آہتہ زور پکڑتا رہا۔ تکلیف بڑھ گئی۔ تو مقامی ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرناپڑا۔ڈاکٹروں نے قلب کا پھیلا وَیابڑھ جانا تجویز کیا۔

#### ونيا كا آخرى سفر:

عین اس دوران سہار نپوراور رائے پور کاسفر در پیش آیا اور یہی اس دنیا کا آخری سفر ثابت ہو ا۔ ۵محرم کوسہار نپور گئے تھے۔ وہاں کے ایک قدیم اورمشہور ڈاکٹر برکت علی مرحوم نے ایکسرے، کارڈیو برِّرام، بلڈنمیٹ وغیرہ کامعائنہ کیا اور نہایت احتیاط مکمل آرام اور حتی الامکان سکوت و سکون کی تا کید کی ،گر دالیسی کے بعد بھی ہمت ،تو کل علی اللہ اور عزم وارادہ کے بل پر معمولات ، ملا قاتیں ،عبادتیں اور سبق وغيره جاري رہے۔ ا ہے نز دیک جن لوگوں کو بڑا معاملہ فہم عقل منداور خوش نصیب تظہرا رکھا ہے۔ان کی

كتابول مين ان كى گفتگومين ان كے دلول مين بھى بھولے سے بھى اس يقينى وقت كى ياد نہیں آتی اور وہ موت کے خوف کو شایدا پی عقل علم اور تہذیب کے منافی سمجھتے ہیں''۔

موت زندگی کا آئینہ ہے:

سوانح حضرت مدنى رحمه الله

موت توزندگی کا آئینہ ہے۔ حدیث کامفہوم ہے۔ کہ جس طرح تم زندگی گزارو گے۔اس طرح مهين موت آئے گي اورجس طرح مهين موت آئے گي -اس طرح يوم حشر مين الفائے جاؤگے-عين الاسلام حضرت مولا ناحسين احمد من "مقبول بارگاه خداوندی تنصے۔انہیں موت میں زندگی کا آئینہ نظر

#### منامى تنبيهات:

حضرت مدنی " كے سفرآخرت سے پہلے كئى اہل الله كوا يسے خواب نظر آئے۔جن ميں ان كاسفر آخرت كالمنظراوراطلاع جيسي كيفيت تقى \_ پروفيسرمحمراحمد لكھتے ہيں:

وفات سے ایک روز پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم جوحضرت مدنی " کے ہاں روحانی تعلیم حاصل کررہے تھے اور تصوف کے منازل طے کررہے تھے۔وہ حضرت کے یہاں باہر بیٹھے تھے کہ انہوں نے دو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز شنی کہ بہت تیزی سے آرہے ہیں۔اچا تک ایک سفید پوش انسان نے ان کی آنکھوں کو بند کرلیا اور کہا بھی کہ اپنی آنکھیں بند کرلو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں اور دوسرا گھوڑازین کسا ہوا ساتھ ہے۔ طالب علم نے عرض کیا کہ خالی گھوڑا کس لیے ہے۔ فرمایا پیہ خالی گھوڑ احسین احمد کیلئے ہے۔ میں حسین احمد کو لینے آیا ہوں۔خالی گھوڑ ، پرایک انڈ ہ رکھا ہوا تھا۔اس طالب علم نے سوال کیا بیانڈہ کیسا ہے؟ فرمایا بیمقام محدثین کا ہے۔ پھراس طالب علم نے آئکھیں کھول لیں۔اس شام کوسہار نپور کے سول سرجن صاحب اور دیگر ڈاکٹروں نے معائنہ کے بعد فرمایا کہ سائنس كى روسے مولانا حسين احمد مدنى "كوايك منك بھى زندہ نه رہنا چاہئے۔حضرت فقط اپنى روحانى طاقت سےزندہ ہیں۔(سرتاج الاولیاء ١٣)

طے شدہ نظام الاوقات کی پابندی:

میرے شیخ حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی " نے "حضرت مدنی " کا مرضِ وفات " کے

#### بخارى كادرس ناغدندمو:

آپ چاہتے تھے کہ چاہے سٹر پی پر پر سوار ہو کر جا کیں۔ گر بخاری شریف کے درس کا ناغہ نہ ہو۔ اطبانے ،خدام نے ،حضرت مہتم صاحبؓ نے اور علماء دیو بند نے ہر طرح سبق ملتوی کرنے پر اصرار کیا، گرآپ اشتغالی حدیث کے ترک پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوئے۔ پکڑا کر ،اٹھا کر اور سہارالے کر کسی نہ کسی طرح دارالحدیث میں تشریف فرما ہوتے رہے اور دو دو تین تین گھنٹے کے درس میں حق تعالیٰ کی جانب سے اتنی دیر کیلئے ایسی طاقت عود کر آتی رہی۔ کہ سننے والے اور دیکھنے والے اندازہ بھی نہ کر پاتے جانب سے اتنی دیر کیلئے ایسی طاقت عود کر آتی رہی۔ کہ سننے والے اور دیکھنے والے اندازہ بھی نہ کر پاتے سے دیم سے معمول کے امراض اور بھاریوں کے اعراض میں چور ہو چکا ہے۔ لیکن محض عزم وہمت ہی کے سہارے یہ معمول کب تک نبھ سکتا تھا۔

### دارالحديث سے الوداع:

آخر کاربیسلسله بادل نخواسته، باچیتم گریال منقطع کرنا پڑااور ۱۵ اگست کے 190 کو بخاری شریف کاسبق پڑھا کر دارالحدیث کو، دارالعلوم کو، طلباء حدیث کواور مندمحدثین کو ہمیشه کیلئے الوداع کہا.....

#### جان کر منجملۂ خاصانِ ہے خانہ مجھے مدتوں رویا کریں گے جام دیبیانہ مجھے

اس امید میں کہ اللہ کرے گا حضرت اس عارضی علالت سے پھر اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ حضرت مولا نا سید فخر اللہ بن صاحب شخ الحدیث مدرسہ شاہی معجد مراد آباد سے درخواست کی گئی اور انہوں نے عارضی طور پر بخاری شریف اور تر مذی شریف کے اسباق شروع کر دیے۔ حضرت مدنی "بالکل سارے معمولات سے دستکش ہوگئے۔ اب تک تو اتنی سکت تھی۔ کہ کسی نہ کسی طرح نمازیں گھرسے متصل سارے معمولات سے دستکش ہوگئے۔ اب تک تو اتنی سکت تھی۔ کہ کسی نہ کسی طرح نمازیں گھرسے متصل مسجد میں جماعت کے ساتھ ادافر ماتے رہے۔ مگریہ آخری قوت بھی آ ہت ہ آ ہت ہ رخصت ہور ہی تھی۔

### نمازباجماعت كاابتمام:

ناچار بردی مشکل سے حجر ہ استراحت سے اٹھ کرمہمان خانے تک تشریف لاتے اور نمازیں وہیں جماعت سے ادا فرماتے ۔ اٹھنے اور چلنے میں کسی کا سہارا لینے سے انکار فرماتے رہے۔ اور ساری نمازیں کھڑے ہی ہوکر پڑھتے رہے۔

اس درمیان میں دوسرے معالجین کے ساتھ لکھنو سے ڈاکٹر کیے مولانا سیرعبدالعلی صاحب اپنے چھوٹے بھائی سیدابوالحن علی ندوی کے ہمراہ معائنے کیلئے تشریف لائے۔ نہایت توجہ کے ساتھ معائنہ وتشخیص فرمائی ان کے بعدا ہے وقت کے مشہور ماہر قلب معالج لکھنوہی کے ڈاکٹر عبدالحمید بھی آئے ان تمام کی تاکیدرہی کہ باہر نکلنا، زیادہ ملاقاتیں کرنااور کسی قتم کی مشغولیت میں مصروف ہونا بالکل ترک کردیا جائے۔

آخرکاروہ وفت بھی آئی پہنچا کہ حضرت اپنے کمرے ہی میں محدود ہو گئے۔خدام ،مریدین، منتسبین اور تلامذہ جوق درجوق آتے اورمحروم واپس چلے جاتے۔ تکلیف برابر بڑھتی ہی رہی اوراس کے ساتھ کمزوری میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ خوراک اول تو ہوتی ہی کیاتھی، جوتھی بھی اس میں ڈاکٹروں نے نمک کی ممانعت کردی تھی۔

## نمازیں کھڑے ہوکر پڑھنے کے عزائم:

معالجین اس پراصرار کررہے تھے۔ کہ نمازیں کھڑی ہوکر نہ پڑھی جائیں۔ گرحفزت اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ ابیااندازہ ہوتا تھا۔ کہ جیتے جی بیٹھ کرنماز پڑھنے پر تیار نہ ہوں گے گرایک ایبا حملہ ہوا کہ لیٹنا متعذر ہوگیا۔ جیسے ہی لیٹتے تھے۔ دل میں دردشروع ہوجاتا تھا۔ اس لیے دن رات ساراوقت بیٹھے بیٹھے بیٹھے گذرنے لگااوراس حالت میں جسم وجان کی رہی ہی قوت بھی تحلیل ہوکررہ گئی۔

# محبین نے سروہ پاکستان سے منگوایا:

غذا وغیرہ تو قریب قریب چھوٹ ہی گئ تھی کوشش کی جاتی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے کوئی کھل وغیرہ ہی استعال میں آجائے۔ایک دن فرمایا ،کیا بازار میں سَر دہ نہیں ملتا۔اس وقت سَر دہ بازار میں موجود نہیں تھا۔ایک خادم اس کی تلاش میں سہار نپور ،میر ٹھا اور مظفر نگر اور دہلی تک پہنچا ،گر کہیں نہیں ملا۔ بعد میں سَر دہ پا کستان سے بذر بعیہ ہوائی جہاز آیا گر اس کا استعال برائے نام ہی رہا کوئی افاقہ نہیں ہوا تو بونانی علاج کا مشورہ ہوا۔

#### ایک افاقه:

چنانچہاس وقت کے سارے ہندوستان کے مشہور معالجین حکیم عبدالجلیل ، حکیم محمد اساعیل صدیقی دوا خانہ دہلی ۔ حکیم محمد علی مارے دارالعلوم ، یو بند ، حکیم شفق احمد صاحب دیو بند ، حکیم محمد یاسین

بہت دنوں کے بعد صحت اور طاقت کی میں مولی ہی نشانی آئی تھی ۔ امید اور اطمینان کے لئے یہ تھوڑا سہارا بھی بہت کافی تھا۔ منٹ منٹ پرافاقہ اور اطمینان کی خبریں مدرسے میں ،شہر میں اور شہرسے ہا ہر علاقوں میں بھی کرتے رہے ، میں بھی کرتے رہے ، میں بھی کرتے رہے ، مسکراتے اور ہنتے بھی رہے اور ہشاش بشاش رہے ۔ بارہ بجے کے بعد کمرے میں واپس آئے ، کسی طرح غذا تناول فر مائی ، بچوں اور اہلیہ محتر مہسے با تیں کیس ، پان کھایا اور سب بچوں کو کشن خلق کے ، حسن معاملہ اور پابندی شریعت کے بارے میں تھیں قرماتے رہے۔

#### ائے شاہدِ مستانہ:

بہرحال ایک طویل مدت کے بعد حضرت مدنی " باہرتشریف لائے۔اس واقعہ ہے اور تشریف آ ہے۔اس واقعہ ہے اور تشریف آ دری کی خبر ہے جاروں طرف مسرت وشاد مانی کی لہر دوڑ گئی۔اس موقع پرڈاکٹر رشید الوحیدی د بلی کی ایک نظم ملاحظہ ہے گزرجائے تو اس جوشِ مسرت کا اندازہ ہوجائے۔

کیا تو نے تہیں دیکھا ائے شاہر میانہ محفل میں نظر آیا وہ جلوہ جانانہ جو غنج و گل اب تک محروم تبسم تھے ہے ان کی نگاہوں میں خوشیوں کا اک فسانہ ے نوشوں نے برم برم کر پھر جام اُٹھائے ہیں سافی تری آمہ سے کروش میں ہے پیانہ کیا شوقِ تماشا ہے ساقی ترے رندوں کو اک جذب کا عالم ہے اور خود سے ہیں بے گانہ اب تک تھی نگاہوں پر پابندی نظارہ اب جلو نما خود ہے وہ جلؤ جانانہ ہے جس کی نگاہوں میں پیغام عمل کوشی راس آئی ہے مؤمن کو وہ حرارت رندانہ تنہائی میں سوچا ہے میں نے یہ رشید اکثر ہے ان کی غلامی میں اک زیبہ شاہانہ ( فيخ الاسلام مولا ناحسين احمد ني ص: ٥٠٠)

صاحب گینہ، کیم محمصدیق صاحب بریلی، کیم ذکی احمصاحب جانشین کے الملک ، کیم اجمل خان محیم عبدالحمید صاحب ما لک ہمدرد دوا خانہ دہلی وغیرہ سارے ہی یونانی اطبا جمع ہوئے اور نہا بہت غور وفکر کے ساتھ دوا کیں علاج اور غذا کیں تجویز کی گئیں۔ اس علاج سے چرتناک طور پر افاقہ ہوا اور حضرت کے ساتھ دوا کیں علاج اور غذا کیں تجویز کی گئیں۔ اس علاج سے چرتناک طور پر افاقہ ہوا اور حضرت ایک طویل مدت کے بعد باہر تشریف لائے اس واقعہ سے چاروں طرف مسرت وشاد مانی کی لہردوڑ گئی۔

مگر پھراچا تک حالت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ اب تک دن رات کے بچ میں ایک آدھ گفتہ نیند آ جاتی تھی۔ اب اس میں بھی معذوری ہوگئی۔ ایک منٹ کیلئے بھی لیٹ نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہی سکتے پر سرر کھتے سانس پھو لئے لگتا اور مجبور ہوکر بیٹھ جاتے تھے۔ سارادن ساری رات بیٹھے ہی بیٹھے گزرتا تھا۔ غذا کا اوّل تو نام ہی رہ گیا تھا، مگر جو کچھ بھی رقیق سیال ایک آدھ چچے پیٹ میں چلا جاتا تھا، فورائے ہوجاتی تھی۔ کوئی چیز ایک منٹ بھی نہیں رکتی تھی۔ کمزوری کی شدت 'بے خوابی' عدم راحت اور بے چینی ہوجاتی تھی۔ کوئی چیز ایک منٹ بھی نہیں رکتی تھی۔ کمزوری کی شدت 'بے خوابی' عدم راحت اور بے چینی اپنی جگہ برتھی۔ اس برتھوڑی دیرے بعدتے کی تکلیف نے عڈھال کردیا۔

## شدیدمرض میں بھی کام کرتے رہے:

سوائح حضرت مدنى رحمه الله

اس حالت میں بھی ضروری کاغذات دیکھتے، ہدایات دیتے اور دستخط کرتے رہتے ہیا دت کرنے والوں سے ہاتیں بھی کرتے رہے۔ ان کے احوال اس طرح کہ گویا عام حالات کی معمول کے مطابق ملاقاتیں ہیں۔ امیر جماعت تبلیغ مولا نامجہ نوسف صاحب حضرت شخ الحدیث مولا نامجہ ذکر یا صاحب تشریف لائے۔ تو نہایت بشاشت سے ان کے ساتھ باتیں کیس۔ اپنی بیاری کمزوری اور تعلیفوں کا کوئی شکوہ و تذکرہ نہیں فرماتے تھے۔ مزاج پُری پر بھی یہی فرمایا کرتے کہ الحمد للدا چھا ہوں۔ بزرگان دین اور علمائے کرام کے سامنے معجد کی عدم حاضری جماعت سے محرومی اور بیٹھ کرنمازوں کی اوا ایکی برصد مداور دکھ کا اظہار فرماتے تھے۔

پہلے یا دوسرے دسمبر کونفس کی شکایت میں افاقہ ہوگیا، بڑی راحت محسوس فر مائی، کچھآ رام بھی فر مایا، خدام میں بیمسرت افزا خبر پھیل گئی کیاب مرض کا از الدہور ہاہے۔ صرف کمزوری ہاتی ہے۔

#### افاقه اوروصيتين:

۳۱ جمادی الاول بمطابق ۵ دمبر ک<u>۱۹۵۸ بروز جعرات کی ایک ابرآ لود صبح کونویا دس بح</u> کے ۔ - کمرے سے نکل کر بغیر کسی کی مدد کے چیڑی کے سہارے صحن میں تشریف لائے اور آ رام فرمایا ،

وفات كى خبرصاعقدار:

حضرت مد فی کے وصال کے بعد فور اُہر جگہ ٹیلی فون، تاراور فرستادہ دوڑ گئے تھوڑی دیر بعد آل انڈیاریڈیونے وصال کی اطلاع نشر کی ، بہت سے شہروں کے بازار بند ہو گئے۔ ختم قرآن کا اہتمام ہونے لگا اورلوگ دیوانه وار دیوبند کی طرف روانه ہو گئے اپیشل ٹرینیں ،بسیں،لاریاں ،ٹرک،موٹریں ، تا نگے بريكشر،سائكل پيدل اورمور سائكل غرض جس كو جوسواري ميسر آئي ديكھتے ہى ديكھتے تھوڑى دريميں انسانوں کا ٹھاتھیں مارتا ہواسمندر مدرسہ دیو بنداور حضرت کے دولت کدہ پر جمع ہوگیا لاکھوں انسانوں کی آ تھوں سے آنسوروال تھے،لوگ بچکیاں اور سسکیاں لیکررو رہے تھے ہزاروں آ دمی دھاڑیں مار مار کررو رہے تھے بعض لوگ ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ د ماغی توازن کھو بیٹھے ہیں کہیں کہیں بیخبر صاعقہ اڑس کر کئی لوگوں کے ہارٹ فیل ہو گئے ،حسرت زدوں میں مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی برابر کے شریک تھے۔

ينتخ الحديث مولانا محمرز كريا:

شيخ الحديث مولانا زكرياً صاحب تشريف لائے، حضرت كى پييثانى كوبوسه ديااور ايبا پھوٹ پھوٹ کرروئے کہ دیکھنے والوں کا کلیجہ کٹ کررہ گیا، ڈھائی تین بجے وصال ہوا تھا۔

غسل وتفين:

مغرب یا عشاء کے بعد اسی جگہ پر جہاں وفات ہوئی تھی مولا ناعبد الاحد صاحب مدر مدرس دار العلوم دیوبند، مولانا را شدحس نبیر "حضرت شیخ الهند" نے عسل دیا۔ اس کے بعد آخری ج کے احرام کی چا در کا گفن تیار کیا گیا اور اس میں حضرت کے مشائخ اور اساتذ و حدیث کے تبر کات حضرت کی خواہش کے مطابق منسلک کر کے گفن پہنا دیا گیا،نو بجے تک جنازہ تیار کر کے تھوڑی دیر کے لیے اہلیہ محر مد، صاحبز ادیوں اور اعزہ وخواتین کی زیارت کے لیے وہیں رکھا، پھرساڑ ھے نو بج جنازہ اٹھایا گیا، جمع کی بیتا بیوں کا' آہ و بکاہ کا'اور رہے وصدمہ کا حال بیان کے بس کی بات نہیں کئی سال گزرجا ئینگے بیددل خراش داستان ختم نہ ہوگی گھرسے مدرسے تک پانچ منٹ کا راستہ ڈیڑھ گھنٹے میں طے ہوا۔

كمره خالى كراديا كيا اور ہميشہ كے ليے كواسر احت ہو گئے:

اسكے بعد كمرہ خالى كرديا كيا اورسب لوگ اس خيال سے باہرآ گئے كہ بچھ درينيندآ جائے اس كة دھ كھنٹے يا شايدايك كھنٹے كے بعدكوئى لڑكا كمرے ميں داخل ہوا،حضرت آرام كے ساتھ كوخواب تھے۔اس نے خوشی میں غورے دیکھا تو پیٹانی اس طرح پھڑک رہی تھی جیسے ہی تکھیں پھڑکتی ہیں یا گوشت كاكونى مكر اخود بخو دمر تعش ہوجا تا ہے خيال بھى نہ گزرا كه بيكوئى غير معمولى بات ہوسكتى ہے اور باہر آگیا،اس کے ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد گھر کے لوگ نماز کے لیے بیدار کرنے کی غرض سے اندر گئے، يكاراجگايا اورآخريس بلايا مگركوئي جواب، كوئي حركت، نه ديكھي تو لوگ سراسيمه اور بدحواس موكر دوڑے، بھا گے ڈاکٹر وں اور حکیموں کو بلایا ، انہوں نے معائنہ فر مایا اور تھوڑی ہی دیر میں اعلان کردیا کہ شخ العرب والعجم المام العصر عد شد دورال ، شيخ الاسلام حضرت مولانا سيد حسين احد مدنى " كا وصال مو چكا ب سدار بنام الله كار إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون -

ع آسان راحق بودگرخون ببارد برز مین

موت کے بعد مسکرار ہے تھے:

جسم پروفات اورموت کاذرہ برابراثر نہ تھا، بالکل ایسامعلوم ہور ہاتھا کہ سکون کی نیندسور ہے ہیں۔ ذرا آ واز ہوئی ، تو ابھی آ تکھیں کھول دیں گے، چبرے پر فرشتوں جیسی معصومیت طاری تھی اور دائمی مسكرا ہے بھی جوزندگی بھر ہونٹوں كاطر ہ امتياز رہی تھی ابھی دودن پہلے حسبِ معمول نہايت اطمينان سے عجامت بنوائی تھی جس کی وجہ سے بالوں ، داڑھی ، مونچھاور چبرے کی صفائی وتر تیب میں کوئی فرق نظر نہیں آر ہاتھاایسامعلوم ہور ہاتھا کہ شش اور جمال میں اضافہ ہوگیا ہے۔

آل انڈیا اہلِ حدیث کے نائب صدر حاجی محمد علی صاحب دہلوی نے حضرت مدنی " کے چېرے کی زیارت کے بعد جناب مہمم صاحب اور دوسرے بزرگوں سے فرمایا:

''اگر میں حضرت کی زیارت خود اپنی آنکھوں سے نہ کر لیتا اور کوئی مجھ سے کہتا کہ مولا ناحسین احدموت کے بعد مسکرار ہے تھے، تو میں اس بات کا یقین نہ کرتا مگر کیا کروں ا بني آ تكمول كوبين جمثلا سكتار لهم البشرى في الحيوة الدّنيا و الآخره كيسي سيح (اب : با

# خوان يغما

کتاب کمل ہو پچکی تھی۔ ابواب کی تقسیم' کتابت کی پخیل بلکہ کا بیاں بھی جڑ گئی تھیں اور کتاب پریس بیس جانے لگی کہ بعض نئے واقعات اور تاریخی شواہد ومشاہدات سامنے آئے ، ذیل میں وہی مطالعات اور تعلیقات'' خوانِ یغما'' کے عنوان سے درج کئے جارہے ہیں۔ (حقانی)

قلمی چهره:

معروف صحافی شورش کاشمیری کلصے ہیں:

بعض یادوں کے ساتھ بعض تصویریں بھی وُ ھندلاگئی ہیں۔ یقین مانیے اس وفت چشم تصور میں مولا نامدنی "کی تصویر نہیں آ رہی ہے، لیکن دل پر اب بھی ان کی بڑائی کانقش کھدا ہوا ہے۔ مولا ناسید ادریس احمد دہلوی نے جواہل اللہ میں سے تھے، ایک دفعہ آپ کے اشغال پر کہا تھا:

'' حسین احمد! تمہاری سیاست میری سمجھ میں نہیں آتی ہے ، سمجھ میں آتی ہو میں است میری سمجھ میں نہیں آتی ہے ، سمجھ میں آتی ہو میں تمہارے تمہارے ساتھ شب وروز چکر کا نثا ، لیکن تمہاری مخالفت بھی نہیں کرتا کیونکہ جھے تمہارے وین مرتبہ کاعلم ہے اور تمہاری مخالفت کر کے میں جہنم کی آگے نہیں خرید ناچا ہتا''۔

کہتے ہیں لاز ما محمود حسن شخ الہند کی بوقلموں خوبیاں قدرت نے ان کے چار شاگردوں کو بائٹ دی تھیں :

#### آخری دیدار:

جنازہ کی نمازش الحدیث حضرت مولا نامحدز کریائے نے پڑھائی،اس کے بعد جنازہ زیریں دار الحدیث میں عام زیارت کے لیے رکھ دیا گیا، تین ساڑھے تین گھنٹے تک لائن بنا کرنظم وضبط کے ساتھ زیارت ہوتی رہی،آخررات کو دو بجے کے قریب جنازہ اپنے سفر پر قبرستان کے لیے روانہ ہوا۔

قبرستان میں ہزاروں علماء موجود تھے قبر میں مولانا عبد الاحد ماحب، مولانا راشد حسن "صاحب، مولانا راشد حسن "صاحب عثانی ، مولانا شوکت علی خان اور بڑے صاحبز ادے مولانا اسعد مدنی نے اُتارا۔

### شيخ الهند كو قدمول مين:

آپ کامزار حضرت شیخ الہند کے قدموں میں ہے۔حضرت مدنی نے امت کی خدمت میں کوئی تمی نہیں کی جوانی ، بڑھا پا گھر ہار دنیا کی تمام انسانی مسرتوں کواُ مت کی خدمت برقر بان کر دیا ، نہ میں کوئی تمی نہیں گئی ہو تا کہ میں این المسال اس عالم رنگ و بو میں کسی سے احسان کے بدلہ کی تمنا 'نہ کسی دشمن کی ایذ اررسانی پرشکوہ' اکیاسی ۱۸سال اس عالم رنگ و بو میں گڑ ارکرمسلمانوں کو یہ پیغام دے کرراہی خلد ہریں ہو گئے ......

 $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$ 

سیدعطاء الله شاه بخاری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ وہ (شاہ جی) دیو بند میں میٹھی نیندسور ہے تھے کہ فجر کی اذان ہوگئ۔وہ بدستورسوئے رہے۔اتنے میں کسی نے پاؤں داہنے شروع کیے۔ ہاتھوں کی ملائمت سے غنودگی تیز ہوتی گئی۔تھوڑی در بعد بلٹ کردیکھا تو مولا نامدنی " پاؤں داب رہے تھے۔شاہ جي بريدا كرأ ته بينھے۔

"حفرت! آپ گنهگار کرد ہے ہیں .....!"

"شاه جی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے محسوں کیا، آپ کو جگالوں ..... لیکن پھر خیال آیا آپ تھے ہوئے ہیں۔ یہی مناسب سمجھا کہ پاؤں دابوں .... تھکاوٹ دور ہوگی ، آ نکھ کھلے گی توممکن ہے نماز قضانہ ہو''۔

اوربیہ تھے حسین احمد نی "، ہندوستان میں اسلاف کی آخری صدا۔ (قلمی چرے: ص۹۸)

### چہ کو یم جلوہ ہائے دیدنی را:

حضرت مولا ناسيد مناظر احس گيلاني "رقمطرازين :

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں ،ای زمانے میں جب بخاری کا درس جاری تھا، منجملہ دوسری خوش نصیبیوں کے اپنی زندگی کی ایک بڑی کامیا بی ،اس حسنِ اتفاق کوخیال کرتا ہوں کہ تھیک انہیں دنوں میں جب شخ الهند جيسے شخ وقت سے پڑھنے كاموقع ميسر آيا تھا، شخ مدنی "اچا نك مدينے سے ديو بندتشريف فرما ہوئے اور تشریف لا کرمسجد نبوی کے صلقہ حدیث کا شیخ درس ، طالب العلم بن کرطلبہ بخاری کی بماعت میں شریک ہوگیا۔ شخ الہند استاد تھے اور شخ مدینہ شاگر د۔ درس کے جس حلقے کابیرنگ قائم ہوگیا ہو، وہاں غریب طلبہ کا وجود اگر عدم بن کررہ گیا ہوتو اس کے سوا اور ہوتا کیا؟ قاری بخاری کے اب شخ مدنی " من الله المع بن گئے۔اب میں کیا بتاؤں کہاں بجیب وغریب درس میں کیا کیا سنا، کیا كيا ديكها، جنهول نے نہيں سنا، نہيں ديكها، سوچ كر ہى ان كوانداز ه كرنا چاہئے كه ايك كهندمشق فاضلِ جلیل طالب علم بن کرا پنے حدسے زیادہ شفیق استادِگرامی سے کیا پوچھتا تھااور جواب کیا یا تا تھا۔

سوال وجواب کی خاص منزل تک پہنچنے کے بعد بیرواقعہ ہے کہ طلبہ کی اکثریت بازوڈال کر بیٹے جاتی تھی۔ایک ایک مسئلے پرشخ الہند اور شخ مدینہ کے درمیان دیر تک گفتگو ہوتی رہتی ۔میدان کے دو کھلاڑیوں کے داؤی کا بیتماشابرا دلچپ تھا۔اپ لئے فخر کاسب سے براسر مایدیمی ہے کہاس تماشے

" حدیث کاعلم علامه انورشاً الله کے حصہ میں آیا تھا۔ قرآن کاعلم مولا ناشبیر احمر عثمانی " كوملا تقاء سياسيات كے فہم ميں مولا نا عبيد الله سندهي ّاور ايثار وعمل ميں مولا ناحسين احمه

سوائح حضرت مدنی رحمه الله

مولا نامدنی" واقعی ان لوگوں میں سے ہیں جن صے فقر واستغنا کا بوریہ قائم ہے یا جن سے مسہنشہی کی جبینوں پرخراش آتی ہے!

مسلم لیگ نے ہندوستانی سیاسیات میں جن لوگوں کوایئے قہر وغضب کا شکار بنایا اور مختلف الاصل ملاحیوں سےنوازا،ان میں مولا ناحسین صاحب مدنی "سرفہرست تھے۔ آج ہمارے سیاسی فرمال رواؤں کو' جن نڈر ہاتھوں' سے گلہ ہے۔وہ بہت پہلے مولانا کی داڑھی تک پہنچ چکے تھے۔ مرکسی مرحلے میں بھی انہوں نے اُف نہیں کی۔البتہ حضرت شیخ عبدالقادررائے بوری نے ایک گفتگو میں کہاتھا:

" مسلمانوں نے حسین احد اور ابوالکلام سے سب وشتم کا جو برتاؤ کیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہیں حسین احمد کا تقوی اور ابوالکلام کا صبر انہیں لے نہ ڈو بے'۔

اورانسان ان سانحات ہے ایک گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے کہ جن ہستیوں کومسلمانوں نے ان کی موت کے بعد دین کے معاطے میں مٹند شلیم کیا۔ان کی زندگی میں انہیں بُری طرح خوار کیا بلكهانبيس رسوائي كاتماشابنانے ميں بھي كوئي كسرأ تھاندر كھي!

مولا ناحسین احدمدنی کے ذاتی عقیدت منداس برصغیر کے ہر گوشے میں موجود ہیں۔ ہروہ طالب علم جود يوبند كا فارغ التحصيل اورآج كسى نه كسى مسجد كا پيش امام ياكسى نه كسى عربي مدرسه ميں استاد ہے،ان کاارادت کیش ہے۔

مسلم لیگ کے زمانہ عروج میں جمعیۃ العلماء کے وجود کا نوے فیصد حصہ مولا تا ہی کے ذاتی حلقہ بگوشوں کا مرہونِ منت تھا۔اُن کا نام تحریک پاکستان کی طرح ہندوستان کے ہرقریے میں موجودتھا۔ سلہث سے لے کرخیبرتک کے دیہات میں اُن کے شاگر دموجود تھے اور ان کی بدولت ان کا نام بھی لیا جاتا تھا۔وہ کوئی بڑے سیاستدال نہ تھے،انہوں نے انگریز دشتنی کا جذبہ ورثہ میں یایا تھا۔اُن کا وجود ١٨٥٤ء كے علماء كى بغاوت كامظهر تھا۔وہ كھنٹوں بے تكان بولتے چلے جاتے تھے،كين كوئي عظيم خطيب نہ تھے،ان کااحتر ام محض ان کے دینی وجود کی وجہ سے تھا۔لوگ انہیں مالٹا کے اسیر کی حیثیت سے جانتے تصاورانہیں معلوم تھا کہ اس مخص نے سالہا سال رسول اللہ علیہ کے روضے کی جالی کے پاس بیٹھرکر حدیث کاسبق پڑھایا ہے۔

حضرت مدنی کی ذات گرامی ہے جمد للداس ذرّہ ناچیز کو حاصل ہوا، جن کا تصور بھی نہیں کرسلتا تھا۔ (احاطۂ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن س ۱۶۱)

دارالعلوم ديوبندمين مجلس علمي كاقيام:

حضرت مولا نامحرتفی عثانی دامت برکاتهم راوی ہیں کہ میر ہے والدحضرت مولا نامفتی محرشفیے" نے ارشاد فرمایا کہ:

جب حضرت مدنی قدس سرۂ حدیث کا درس دینے کے لئے دار العلوم دیو بندتشریف لائے تو آپ نے دار العلوم کے اساتذہ پر مشتمل ایک ''مجلس علمی'' قائم فر مائی۔ اس مجلس کا مقصد بیرتھا کہ اساتذہ باہم بیڑھ کرعلمی مذاکرات کریں اور جس استاذ کوکوئی علمی اشکال پیش آیا ہووہ سب کے سامنے رکھے اور اس پر بتادلہ خیال ہو، چنانچہ معمول بیرتھا کہ ہر جمعرات کو تمام اساتذہ اپنے گھروں سے کھانا منگوا لیتے ، اجتماعی طور پر کھانا بھی ہوتا اور علمی مسائل بھی زیر بحث رہتے تھے۔ یہ بڑی دلچہ پہلس ہوتی تھی، جس میں اساتذہ کو ایک دوسر سے کی معلومات سے استفاد سے کا موقع ملتا تھا اور حضرت مدنی ''اس مجلس کی روح روال ہوتے تھے۔

## درس حدیث پڑھانے کی ترغیب:

حضرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی قدس سرہ کا بیے ظیم احسان میں بھی نہیں ہو کھول سکتا کہ انہوں نے مجھے علم حدیث کی طرف متوجہ فر مایا اور اصرار کر کے مجھے حدیث کی تدریس پر آ مادہ کیا۔اس سے پہلے میں علوم آلیہ سے لے کرتفییر اور فقہ تک ہرعلم وفن کی کتابیں دار العلوم میں پڑھا چکا تھا،لیکن حدیث پڑھانے کا موقع نہیں ملاتھا۔اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت والدصاحب خود تحریفر ماتے ہیں :

"جب آپ سلہ فی میں تشریف رکھتے تھے تو وہاں صدیث پڑھانے کے لئے ایک مدرس کی ضرورت پیش آئی ، مجھے والا نامہ تحریر فرما کر بلایا۔ میں نے عذر کیا کہ اس وقت تک دارالعلوم میں مجھے بھی حدیث پڑھانے کا اتفاق نہیں ہوا۔

اس پر نقاضا کا خط آیا کہ ایسا کیوں کیا؟ حدیث کی تعلیم کوضروری سمجھو! پھر دیوبند تشریف آوری کے وقت دوبارہ حکم دیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! جہاں استاذہ محتر م موائح حضرت مدنی رحمہ اللہ موائح حضرت مدنی رحمہ اللہ موقع حق سبحانۂ وتعالی نے آسان فر مایا۔ کے دیجھنے والوں میں اس ظلوم وجھول کوشریک ہونے کا موقع حق سبحانۂ وتعالی نے آسان فر مایا۔ (احاطۂ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن ص:۱۲۱)

مزاحى لطفي :

جذبات کے ساتھ محبوب استاداور محبوب تلمیذ کے درمیان بھی بھی مزاجی لطیفوں کا بھی تبادلہ ہوتا، یاد پڑتا ہے کہ سی خاص مسئلے میں حضرت مدنی " نے فر مایا کہ امام ابو صنیفہ پر اس مسئلے میں امام شافعی بی عالب نظر آتے ہیں، سننے کے ساتھ حضرت شخ الہندگی زبان مبارک سے بیسا ختہ یہ فقرہ نکلا کہ :

''ہاں بچھڑنے کی آواز تو میں نے بھی سی لیکن نیچ کون ہے، اس کو آپ دیکھئے'۔
شفقت و محبت کے غیر معمولی جذبات نے تحن گستری کے میدان کو وسیع کر دیا تھا، بھی بھی حضرت شخ الہند فرماتے :

''آخرعرب کی بداوت سے تم کوبھی متاثر ہونا پڑا۔ بدووں کی سمجھ میں یہ نکتہ نہیں آسکتا''۔
میرے لئے تو ان الفاظ کونقل کرنا بھی بے ادبی ہے ،محبوب استاذ اور محبوب تلمیذ کے درمیان
سوز وساز کے جو تعلقات تھے،ان کارنگ تو انہیں بے تکلیفوں میں نکھرتا تھا۔ یہ سال مہر بانیوں اور لطف و
کرم کا سال تھا۔

### حضرت مدنی " کے صلقہ ورس میں :

اس کے بعدمولانا مناظراحس نے بیجی لکھاہے کہ:

شیخ الہند کے ساتھ شیخ مدینہ سے بھی نسائی شریف پڑھنے اور سننے کا موقع اسی زمانہ میں میسر
آیا ، حضرت مدنی " کی تشریف آوری سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ، مدرسہ والوں نے دورے کا ایک سبق
آپ کے بھی سپر دکر دیا تھا، زندگی میں پہلا موقع بھی تھا اور آخری بھی کہ براہ راست عربی زبان میں
مطالب کی تقریریں اپنے استاذ سے سیں حضرت مدنی " مدینہ منورہ کی متجد میں بزبانِ عربی درس دینے
کے عادی تھے ، یہاں بھی حسبِ عادت جو کچھ بھی فرماتے نصیح عربی زبان ہی میں فرماتے ، اس وقت
مدینہ منورہ سے تازہ وارد تھے ۔ اب تو ہندوستانی طالب علموں کی رعایت فرماتے ہوئے ہندوستان کے
دستور کے مطابق آپ کی درسی تقریریں بھی اردوزبان ہی میں ہوتی ہیں ، مگران پر بھی عربی لب ولہجہ کا
دستور کے مطابق آپ کی درسی تقریریں بھی اردوزبان ہی میں ہوتی ہیں ، مگران پر بھی عربی لب ولہجہ کا
دستور کے مطابق آپ کی درسی تقریریں بھی اردوزبان ہی میں ہوتی ہیں ، مگران پر بھی عربی لب ولہجہ کا

ہوتی رہی۔حضرت مدنی" اینے دلال بیان رماتے اور میں اپنے شبہات پیش کرتار ہا۔ یہاں تک کہ بیہ گفتگونین روز کے قریب چلی اور آخر میں حضرت مدنی قدس سرۂ نے فرمایا کہ بات آپ کی بھی ہے وزن نہیں ہے، لیکن میرااس پرانشراح نہیں ہوتا اور آپ کومیرے دلائل پراطمینان نہیں ہور ہا۔اس لئے آپ ا ہے موقف پررہیں اور میں اپنے مؤتف پر۔

حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ اس واقع کے پچھ عرصے کے بعد ایک مرتبہ حضرت مدنی قدس سرۂ میرے بہنوئی حضرت مولانا نبیے حسن صاحبؓ کے مکان پرتشریف لائے ، میں بھی حاضر تھا۔حضرت نے اس وقت ایسے ہی موزے (یعنی رقیق منعل) پہنے ہوئے تھے۔مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت مدنی قدس سرۂ نے ان موزوں پرمسح فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ'' مفتی صاحب! آپ کے نزد يك توبير مسح درست نبيس موا،اس كئے ميرے پيچھے آپ كى نماز بھى نہ موكى ۔اب آپ ہى امامت فرمائیں''۔حضرت کے اشارے پر میں نے بھی تکلف نہیں کیا اور اس روزخود امامت کی۔

حضرت والدصاحبٌ بيرواقعه لل كرنے كے بعد ارشاد فرمایا كرتے تھے كہ ان حضرات نے اختلاف كرنے كاطريقه بھى اپنے عمل سے سكھايا ہے۔ (البلاغ مفتى اعظم نمبرص ٣٢٥)

تجربہ شاہر ہے جب تقوی اور خوف خداو آخرت غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھڑے منٹوں میں ختم ہوجاتے ہیں، باہمی منافرت کے پہاڑ گردبن کراڑ جاتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کوکسی جنگ وجدل اور جھڑ سے سے تو کیا دلچیں ہوتی ۔ان کوتو خلائق کی سلح اور درستی کے لئے بھی فرصت نہیں ملتی ، كيونكه جس كا قلب الله تعالى كى محبت وخوف اورياد مين مشغول مو،اس كودوسرول سے تعلقات بردهانے کی کہاں فرصت ہے۔

### جنہیں حضرت مدنی نے سپردکیا ہو:

حضرت مولا نامحدادریس صاحب کا ندهلوی دیوبند میں شیخ النفسیر تھے۔ قیام پاکستان کے بعد جامعہ عباسیہ بہاولپورتشریف لائے اوراس کے بعد لا ہور جامعہ اشر فیہ میں سے الحدیث مقرر ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمر حسن صاحب نے اپنا ایک خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یکنے الاسلام حضرت مولا ناحسین احد مدنی " نے مولا نا ادریس صاحب تو پکڑ کرمیرے سپر دکیا اور فرمایا کہ اس کی خدمات سے جامعہ میں فائدہ اُٹھاؤ۔ چنانچہ چندروز کے بعد حضرت مولانا ادریس صاحب جامعه میں سے الحدیث کی حیثیت سے تشریف لائے اور تادم آخر جامعہ میں صدیث کی خدمت کی۔ آپ حضرت شاه صاحبٌ درسٍ حديث دية بول، وبال ايباأحمق كون بوگاجو مجھ سے حديث ير صنے کو گوارا کرے گا؟

فرمایانہیں ،کوئی نہ کوئی کتاب حدیث کی ضرور پڑھایا کرو!اور پھر مجھے بار باراس کا تقاضا فرمایا بالآخر دارالعلوم کی طرف سے سب سے پہلے مؤطا امام مالک کا درس میرے سپر دہوااوراس کے بعد دورۂ حدیث کی دوسری کتابیں پڑھانے کی نوبت آئی''۔ (نقوش وتأثرات ١٣٧)

# شيخ الهند كاوصاف وكمالات كاعكس جميل:

سوانح حضرت مدنی رحمه الله

مولا نامحمر تقی عثانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ:

حضرت والدصاحب اكثر فرمايا كرتے تھے كہ عام طور سے لوگوں نے حضرت مدنی "كن صرف سیای جدوجهد کوان کا اصل کمال سمجھ لیا ، حالانکہ حقیقت سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سالہا سال حضرت شیخ الہندگی خدمت وصحبت میں رہنے کی جوتو فیق عطا فر مائی ،انہوں نے اپنے شیخ " کی خدمت اور عقیدت و محبت میں اپنے آپ کوجس طرح فنا کیا اور اپنی عام زندگی میں اپنے شخ کے اوصاف و کمالات کو جس طرح منعکس کرنے کی کوشش کی ۔حضرت مدنی " کی عظمت کے اس پہلوکوا تنا اُجا گرنہیں کیا گیا جتنا

# اب آپ ہی امامت فرمائیں:

مولانا محرتقی عثانی نے مزید لکھاہے کہ:

كيڑے كے وہ باريك موزے جو تخين نه ہول اليكن ان كے تلے پر چمڑا چڑ ھا ہوا ہو، جنہيں فقہاءرقیق منعل کہتے ہیں۔ان پرسے کے جواز میں فقہائے حنفیہ کا کچھاختلاف رہا ہے۔اس مسئلے میں حضرت والدصاحب كافتوى بيتھا كمان پرمسح جائز نہيں (جس كے تفصيلي دلائل كے لئے حضرت والد صاحبؓ نے ایک منتقل رسالہ تحریر فر مایا ہے جو فقاوی دارالعلوم دیو بند میں شائع ہو چکا ہے )لیکن حضرت مدنی " کار جحان جواز کی طرف تھا۔اس مسئلے پر زبانی گفتگونو کئی بار ہوئی الیکن کوئی نتیجہ نہ اُکلا۔

ایک دن حضرت مدنی قدس سرہ نے فرمایا کہ اس مسئلے کی محقیق کے لئے میں پجھودت فارغ كركے دارالا فناء ميں آؤں گا۔ چنانچہ ايك دن حضرت تشريف لائے اور كتابوں كى مراجعت كر كے گفتگو انہیں کا تھا بہت ممتاز درجہ راز داروں میں انہیں کہتے ہے شخ کے سب جاثاروں میں

حضرت مدنی " کی عظمت کاراز:

مفكراسلام مولا ناسيدابوالحن على ندويٌ تحرير فرماتے ہيں:

ان کی زندگی کاسب سے پہلا ،متاز اور اعلیٰ وصف اخلاص اور لٹہیت ہے۔افسوس بیہ ہے کہ الفاظ کثر ت استعال ہے اپنی قیمت اور وزن کھودیتے ہیں ، اخلاص بھی انہیں لفظوں میں سے ہے۔ ہر معمولی دینداراور ذرایا بندصوم وصلوة آ دمی کوجم مخلص کهددیتے ہیں ، ہمارے نزدیک آ دمی کی سب سے پہلی تعریف مخلص ہوتی ہے، حالانکہ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ مخلص ہونا اِنسان کی آخری اور انتہائی تعريف ہے، إِنَّ صَلُوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن كِمِقَام رِيَهِ فِيَا آسان نہیں ہے۔ بیمقام نبوت کا پرتو ہے، میں نے حضرت مدنی "کی زندگی میں اس جو ہرکو بہت نمایاں ویکھا ۔ابیا کام جواخلاص ہی پرمبنی ہواور جو عام طور پر محض اللہ ہی کے لئے کیا جاتا ہواور جس میں کوئی دنیاوی اور مادی تقع نه ہو، مثلاً نماز پڑھنا، اس میں اخلاص کا قائم رکھنا زیادہ مشکل نہیں، اگرچہ یہ بات بھی پورے وثوق سے نہیں کہی جاسکتی ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسے کا موں میں بھی محض خال خال اور چند ہی ایک تصحیح معنی میں مخلص کہے جانے کے مستحق ہوتے ہیں الیکن جوکام اکثر وبیشتر بلکہ تمام تر دنیاوی نفع اور فائدہ کے لئے کیے جاتے ہوں ، جہاں غیر مخلصین کا مجمع ہو، وہاں اخلاص کا قائم رکھنا بردامشکل ہے، نماز اخلاص کے ساتھ پڑھنا آ سان ہے، لیکن تجارت ، مزدوری ، کتابوں کا لکھنا اور شائع کرنا اخلاص کے ساتھ بہت مشکل کام ہاورای لئے اللہ نے اللہ نے ایسے لوگوں کا خاص طور پرذکر فر مایا ہے، جوایسے اعمال میں اينا اخلاص كوقائم ركعة بير \_ رِجَالُ لا تُلْهِيهِمُ تِجَارَةٌ وَ لَابَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلُوةِ . (الآية ) حضرت مدنی " کی عظمت کاراز بینیس تھا کہوہ کوئی بڑے مقرر تھے، میں آپ کے سامنے صاف کہتا ہوں کہ مولا نامدنی تعربی جادو بیان اور شعلہ کہ بیان مقرر کہیں تھے بلکہ وہ بقدر ضرورت ہی تقریر كرتے تھے،لوگ مولانا كے سامنے اس كئے نہيں جھكتے تھے كہوہ كوئى بڑے مصنف تھے،مولانا كاشار ملک کے نامورومتازمصنفین میں ہیں، میں اس کے کہنے میں کسی معذرت کی ضرورت ہیں سمجھتا اور نہاس میں مولانا کی کوئی تنقیص ہے، بہت بڑا عالم ہوجانا کوئی بڑا کمال نہیں، جوذرامخنتی ، ذہین اور فہیم ہواوراس كومطالعه كاموقع ملے، ايك برداعالم بن سكتا ہے، مولاناكى بردائى كارازيہ ہے كہوہ سرتايا اخلاص تھے، وہ

حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی "اور مولا ناسید انور شاہ کاشمیری کے خاص تلامذہ میں سے تھے۔طبیعت نہایت سادہ تھی۔ پاکستان بننے کے بعد ہر عالم کی طبیعت میں پچھ نہ پچھ فرق ضرور آیا ،لیکن حضرت مولا نا اور ایس صاحب کی طبیعت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ علم سے ایسی لگن کہ عام گفتگو میں بھی علمی نکات ہی بیان فرماتے۔

ایک دفعہ احقر کے دودوستوں نے حضرت سے سوال کیا کہ ''ہم جوا پے گھروں میں بجل کے پہلے کہ ریفر پجر بیٹر اور ائر کندیشنر وغیرہ لگواتے ہیں ، کیا ان کا لگوا نا شرعی طور پر جائز ہے یا یہ اسراف میں آتا ہے ۔ حضرت نے فرمایا! مولا نا تھا نوگ نے فرمایا ہے کہ ہرش کے چار درجات ہیں۔ ایک درجہ رہائش ، دوسرا درجہ آسائش ، تیسرا درجہ زیبائش اور چوتھا درجہ نمائش ، پہلے تین در ہے جائز ہیں اور چوتھا درجہ نمائش جائز نہیں ہے۔ احقر نے عرض کیا کہ حضرت! انہوں نے آپ سے مسئلہ پوچھا اور آپ نے انہیں حضرت تھا نوگ کے حوالہ سے یہ چار درجات بنا کر بتا دیا نے ور آپ کی اپنی رائے اس بارہ میں کیا ہے؟ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود حضرت مولا نا کی بنفسی ملاحظہ فرما ہے نے فرمایا: مولوی صاحب! میری حیثیت' صد اوسط'' کی ہے ، جوصغر کا کو کبر کی سے ملاتی ہا ورخود ساقط ہوجاتی ہے۔ مولوی صاحب میں آپ لوگوں کو اوسط'' کی ہے ، جوصغر کا کو کبر کی سے ملاتی ہا ورخود ساقط ہوجاتی ہے۔ مولوی صاحب میں آپ لوگوں کو اکا برعلاء سے ملادیتا ہوں۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ میری اپنی حیثیت پچھنیں۔ (المن جامعا شرفینہر)

منظوم سوائح سے انتخاب:

طریقت انگلیاں پکڑے ہوئے ہرگام چلتی تھی شریعت کی بصیرت ذہن کے طقے میں پلتی تھی

یہاں دین وعمل کی شکل ہم آہنگ کو دیکھا جہاد وعزم کے تکھرے ہوئے اک رنگ کو دیکھا

حسین احد ؓ ہے اس ساقی فیاض کے محرم ہوئے جس کے قدم پر سرکشانِ دہر کے سرخم

نہ پوچھ استاد و شاگرد کا بیہ ربط اے ہمدم یقین محکم ، عمل پیہم ، محبت فاتح عالم

ا ہے کام میں اور ہروفت مخلص تھے، ان کا ادنی سے ادنی اور معمولی سے معمولی اور غیردین سے غیردین كام اخلاص كے ساتھ ہوتا تھا،ان كى سارى سياسى جدوجبد محض ابتاع رضوان اللہ تھى۔

(مولانامرنی ایکسیای مطالعه)

#### حليهمبارك:

د اكثر ابوسلمان شابجهان بورى لكصة بين:

سانولا رنگ اورمیانه قد ، دو هرابدن ، بارعب کتابی چېره ، بھری ہوئی سیاه داڑھی (حضرت خضاب استعال کیا کرتے تھے) کشادہ اور نورانی پییثانی ، روش آئکھیں ، گفتگو کا انداز سلجھا ہوا ، پُراعمّاد لب ولهجه كه مخالف بهى متأثر موئے بغیر ندر ہے۔ أعظے تواحساس مرعوبیت لے كر، نیے تلے الفاظ، جملے ایے کہ جیسے سانچ میں ڈھلے ہوں ، حال میں شیروں کی سے باکی ، کیکن دل میں راہبوں سے زیادہ انكسار،اييامجابدانداز جيد كيهكرجوان بهي شرمائيس-(مولانامدني ايكسياى مطالعه)

### زندگی کے شب وروز:

جناب دا كر ابوسلمان شابجهان بورى لكصة بين:

ایک مرتبہ حضرت مدنی "شاہجہان پورتشریف لارہے تھے۔ جاڑوں کے دن تھے اور گاڑی تقریباً دو بجے رات کواسٹیشن پر پہنچی تھی۔ایسے وفت ممکن نہ تھا کہ اسٹیشن پر خیر مقدم کرنے والوں کی بھیڑ ہو، کیکن چند عقیدت مند (بلکہ جانثار کہوں توزیادہ بہتر ہے) اس دفت بھی اسٹیشن پرموجود تھے۔

حضرت تشریف لائے، جمعیت العلماء کے دفتر واقع منڈی میں قیام کا اہتمام کیا گیا، چند منك كى رسى گفتگو كے بعد حاضرين اس وجه سے عليحدہ ہو گئے كه آپ تھوڑى دير آ رام فر ماليس اليكن يہاں آ رام کہاں؟ حضرت کی مجاہدانہ زندگی تو اصغر گونڈوی کے اس شعر کی بولتی ہوئی تصور تھی .....

چلا جاتا ہوں ہنتا کھیلتا موج حوادث سے اگر آسانیال ہوں زندگی وشوار ہوجائے

اس کے باوجود کہ ابھی ابھی ایک لمےسفر سے تشریف لارہے ہیں ، نصف شب سے زائد حصہ پریشانی سفراورصعوبت میں گزرچکا ہے۔ پھرسفر بھی فرسٹ کلاس کانہیں تھرڈ کلاس کا۔عمرستر (۷۰) برس سے اوپر ہے، کیکن خدا کی بندگی کا بیذوق وشوق ،اس کی رضا جوئی اورخوشنودی کے لئے ول کی بیہ

تؤب كدرات كوجوباتى حصه تفاءاس كونذر ذكر وصلوة كرديا \_ابمكن نبيس كددن ميس كوئى آرام كاوفت نکالا جاسکتے۔ اُمیرنہیں کہ دوسری شب بھی آ رام نصیب ہو، کیونکہ پھرسفر در پیش ہے کیکن اللہ کے ولی کو اس کی کوئی فکرنہیں۔ چند کھے بچے، تکیہ سے سرلگایا ہی تھا، ابھی آئکھ بھی نہ چپکی تھی کہ مؤ ذن نے اللہ کی كبريائى كاعلان كرديا ..... الله اكبر الله اكبر! اللهسب عبرام،الله سيبرام الله الصَّلُوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ المُارْسونے سے بہتر ہے ..... كى آ وازفضا يس گونجى اور الله كايد ولى "مسنون دعا پڑھتا ہوا اُٹھ بیٹھا۔مجد میں جا کر باجماعت نماز اداکی اوراس کے بعد پھر دن بھر کے مقررہ پروگرام برعمل شروع موگیا۔جس کی رات کا بیشتر حصہ سفر میں گزرااور جو باقی بچاتھا، وہ اللہ کی عبادت میں صرف ہوا،اس کا دن ملکی وقومی مسائل کے سلجھانے اور سیاسی تگ ودو میں صرف ہور ہاتھا۔ یہی وہ پاک وجود ہیں،جن کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خبر دی تھی کہ:

"وه دن کو گھوڑوں کی پیٹے پر ہوتے ہیں اور اُن کی رات مصلے پر گزرتی ہے"۔ اللهالله ! ایک طرف سیاست میں بیانهاک، دوسری طرف شب بیداری کابیعالم، کون ہے، جس کی نظریں عقیدت ومحبت سے نہ جھک جاتی ہوں۔ (حضرت مدنی ایک سیاس مطالعہ)

### غلطسفارش كى أميدندر كصيخ:

د اكر ابوسلمان شابجهان بورى رقمطراز بين:

ایک بارحضرت مدنی صاحب تلمر (شاہجهان پورکاایک قصبه) تشریف لائے۔شاہجهان پور سے بھی سیکروں عقیدت مندھنچ ھنچ کر پہنچ گئے ،جس جگہ قیام تھا، وہاں بھی بے شار آ دمی جمع تھے۔اتنے میں ایک صاحب تشریف لائے۔وہ پنڈت پنت کے نام جوان دنوں یو پی کے وزیر اعلیٰ تھے،ایک سفارش نامہ چاہتے تھے۔ کسی صاحب نے ان کو بتا دیا تھا کہ اگر مولا نا پنڈ ت پنت کو اشارہ بھی کر دیں تو تمہارا کام ہوسکتا ہے۔ پنڈت پنت ہرگزمولانا کی بات نہیں ٹال سکتے۔ان صاحب سے یہ بات جس صاحب نے بھی کہی غلط تو نہ تھی لیکن وہ مولانا کی طبیعت سے قطعاً واقف نہ تھے۔ یا پی جھی ممکن ہے کہ وہ معاملہ کی اصل حقیقت ہی سے ناوا قف ہوں۔اس لئے مولانا کے پاس جانے کامشورہ دے دیا ہو۔

مختربیہ کے حضرت مولا نانے سفارش کرنے سے صاف انکار کر دیا اور بیے کہد دیا کہ میں اس معامله میں آپ کی کوئی مدونہیں کرسکتا۔معاملہ حقیقتا پیتھا کہ ان صاحب کا ایک ہی لڑکا تھا اور قل کے الزام میں گرفتار ہو چکا تھا۔خودان صاحب کوشلیم تھا کہ بیرالزام غلط نہیں ،لیکن کیا کروں؟ ایک ہی بیٹا ہے،

تیاریاں اور رہنماؤں کے دَورے شروع ہوگئے تھے، کا رنوم رو ۱۹۳۸ کو حضرت مدنی "رائے پورتشریف کے تق اپ نے ایک بڑے مجمع کے ساتھ قصبہ سے باہر نصف میل پر آ کر مولا نا کا استقبال کیا اور پونکہ آ پ تکلیف وضعف کے باعث جلسہ میں دیر تک بیڑ نہیں اور اپ ساتھ جائے قیام پر لے گئے اور چونکہ آ پ تکلیف وضعف کے باعث جلسہ میں دیر تک بیڑ نہیں سکتے تھے ، اس لئے جلسہ کی صدارت کے لئے اپنی جانب سے مولا نا اشفاق احمد صاحب متولی مدرسہ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کو مقرر فر ما کر بھیجا اور ایک پیغام اپنے خادم و معتمد خاص مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب نومسلم قیم خانقاہ کے ذریعہ حاضرین جلسہ کو بھیجا کہ

''اگرچہ میں ۱۹۲۱ء کے خلافت اور کانگریس کے دور کے بعدا پنے دیگر مشاغل کی وجہ سے کسی سیاسی جماعت میں شامل نہ تھا، مگر اب پورے شرح صدر کے ساتھ اعلان کرتا ہول کہ میں حضرت مدنی " کے ساتھ ہول، میں اپنے دوستوں کو تو مجبور نہیں کرتا' مگر میں اپنے متعلق کہتا ہول کہ اگر میرا ووٹ ہوتو میں حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی" کودوں اور ہراس شخص کو دول جس کی مولا نامدنی " سفارش کریں'۔

(سوائح مولا ناعبدالقادررائے بوری ص ۱۳۹)

# مولانا احمر على لا موري كى حضرت مدنى سيعقيدت:

طبیعت کو ہوگا قلق چند روز سنجلتے سنجلتے، سنجلے گ

ایک مرتبہ حاضری ہوئی تو حضرت لا ہوریؓ نے ارشاد فر مایا کہ میرے پاس حضرت مدنی "کا ایک محترب ہوں حضرت مدنی "کا ایک مکتوب ہے جومیر ہے لئے ذریعہ نجات ہے۔ بیفر مانے کے بعد ایک چوکھ طبہ میں جڑا ہوا مکتوب لائے ایک مکتوب ہے جومیر مائی کہ کامل وہ ہوتا ہے جوتھ پر دیکھ کر ہی دل کے حالات معلوم کرے میں لائے ایک تمہیدی تقریر فر مائی کہ کامل وہ ہوتا ہے جوتھ پر دیکھ کر ہی دل کے حالات معلوم کرے میں

وانح حضرت مدنی رحمه الله

پڑھاپےکا سہارا، آئکھوں کا نور، جرم ثابت اور سزایقنی ہے۔ بھانی پر چڑھتے نہیں دیکھا جاتا۔ انہوں نے ہر چندمولا ناکومجور کرنا جا ہا، کین مولا نانے ان سے صاف صاف کہدیا:

"جھے سے ایسی غلط سفارش کی اُمید ندر کھئے ،البتہ آپ کا اگر کوئی سیجے مطالبہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی سفارش کردیتا"۔ (حضرت مدنی ایک سیاسی مطالعہ ۱۸۳۳)

### محبين وتعلقين كالحاظ:

جناب داكر ابوسلمان شاجبان بورى لكهة بين:

ایک واقعہ مجھے حضرت مولا ناعبدالحق صاحب مدنی "کے چھوٹے صاحبزادے برادرم اسمعیل نے سایا کہ مراد آباد میں حضرت مدنی "شروع ہی سے جب بھی تشریف لاتے تو ایک صاحب کے بہاں جن کوحضرت مولا نامدنی صاحب سے بردی گہری عقیدت تھی بھبرتے تھے اور بھی اس معمول میں فرق نہ آیا تھا، جب ان صاحب کا انقال ہوگیا تو حضرت محض اس خیال سے کہ مرحوم کی بیوہ کومیری وجہ سے زحمت نہ ہو، دوسری جگہر گئے۔ مرحوم کی بیوہ کوخبر ہوئی تو بچے کے ذریعے مولا ناکو کہلا بھیجا:

"مرحوم کے انقال کے بعد آپ نے بھی ہمیں اپنی خدمت کی سعادت سے محروم کردیا"۔
مولانا میں کر تڑپ گئے۔ فوراً ان کے گھر گئے ، ان سے معذرت چاہی اور اس کے بعد جب
بھی مراد آبادتشریف لے جاتے ، تو پہلے موصوفہ کے مکان پر حاضر ہوتے ۔ سامان رکھتے ، اس کے بعد
کسی دوسری جگہ تشریف لے جاتے۔

مرآہ! کماب بیتمام واقعات ماضی کی داستان بن چکے ہیں ...

کرا ہ ! کماب بیتمام واقعات ماضی کی داستان بن چکے ہیں ...

کب ایسے لوگ ہوتے ہیں پیدا جہاں میں

افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی''

(مفت روزه چنان ۱۲۳، دسمبر ۱۹۵۷ء)

# مولا ناعبدالقادررائ بوري اورحضرت مدني كل تائيد:

مولا ناسيدابوالحن على ندوي رقمطرازين :

ای زمانہ میں ۱۹۳۷ء کا الیکش آیا، حضرت رائے پوریؓ نے مولانامدنی ؓ کے ساتھ اپنے تعلق قلبی کا برملا اظہار فرمایا اور اپنے مخصوص مخلصین کو ان کی حمایت کی ہدایت کی ۔ ۱۹۳۵ء میں الیکشن کی

اس سے جہاں حضرت مدنی " کی بلندی مقام ظاہر ہوتی ہے، وہاں حضرت شیخ النفیر قدس سرۂ کی غایت درجہ تواضع وانکساری بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آج کل مریدا پے شیخ سے اتنی عقیدت رکھتے نظر نہیں آتے۔ چہ جائیکہ ایک شیخ کامل دوسر ہے شیخ کامل سے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے برسر منبر فرمایا کہ یا یہا الناس تو اضعوا فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من تو اضع لله رفعه الله (او کما قال) اے لوگو! تو اضع اختیار کروکیونکہ میں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو الله کوخش کرنے کے لئے تو اضع اختیار کرتا ہے الله تعالیٰ اسے بلندی نصیب فرما تا ہے۔

کیا محکانا ہے ، اس عظمت و رفعت کا جو اللہ تعالی نے حضرت شخ النفیر کو عطا فر مائی کہ پاکستان میں (پاکستانی) مشائخ طریقت میں کسی ہے اتنا فیض نہیں پھیلا جتنا حضرت سے پھیلا اور آپ مرگر دو اولیا وقر اربائے۔ (ہفت روزہ خدام الدین ۲۲ رفر دری ۱۹۲۳ء)

### حضرت مدنى "كى تواضع:

مولا نامفتی محمود حس گنگوبی نے ارشادفر مایا کہ:

'' حضرت مدنی آلیک مرتبہ کہیں تقریر کے لئے تھے ایسے لیے ۔وہاں فر مایا کہ بھائی تم لوگ کھے۔وہاں فر مایا کہ بھائی تم لوگ کھے ۔وہاں فر مایا کہ بھائی تم لوگ کھیتی کرتے ہواور جب بیل بوڑھا ہو جاتا ہے تو تم لوگ اسے چھوڑ دیتے ہو،اس لئے مجھے کو بوڑھا بیل سمجھ کرہی چھوڑ دیتے ۔چار پانچ منٹ کے بعد سب لوگ رونے لگے، پھر حضرت ارشاد فر مایا کہ معلوم نہیں وہ کیوں روئے کیابات سمجھی،انہوں نے''۔

(ملفوظلت فقيه الامت ص: ٨٨)

### حضرت مدنی کاایثار:

مولا نامفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت مدنی " جب مدینہ طبیہ رہتے تھے تو کھانا حضرت خود ہی بنایا کرتے تھے اور سے باخے بھائی متھے۔ پکانے کے بعد اس کو پانچ جگہ تقسیم کرلیا کرتے تھے۔ حضرت ؓ کے چھوٹے بھائی محمود اپنا حصہ جلدی جلدی کھالیا کرتے اور پھرروتے تو حضرت ان کو حصہ

نے تقسیم ہند کے بعد حضرت مدنی " کی خدمت میں لکھا کہ ہم دور ہو گئے ہیں، جس پر حضرت مدنی " نے مجھے بید کانوب ہے میں ذخیرہ آخرت سمجھتا ہوں۔

مکتوب کامتن تو مجھے متحضر نہیں رہا، البتہ یہ مفہوم یاد ہے کہ جواب میں حضرت مدنی " نے پُر اثر الفاظ میں تشفی دی کہ محتر ما! ہمار اتعلق جسمانی قرب و بعد پر منحصر نہیں ہے۔ یہ ایسا تعلق ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم سب ہی حضرت شیخ الہند قدس سرۂ کے در یوزہ گراور خواجہ تاش ہیں'۔

### حضرت مدني كامل تق :

سوائح حضرت مدنى رحمداللد

شیخ النفیر حضرت لا موری نفر مایا که میں نے اپنے خط میں ایساتا کر ظاہر نہیں کیا تھا لیکن حضرت مدنی قدس سرہ کامل تھے۔اس لئے میری قلبی کیفیت ان پر منعکس ہوئی کہ میں نے اگر چہ الفاظ ایسے نہیں لکھے تھے، لیکن لکھتے وفت مجھ پر رفت کا عالم تھا۔ حضرت مدنی نے جواب میں میری قلبی کیفیت کا خیال فر مایا اور یہی شیخ کا کمال ہے۔ شیخ النفیر حضرت مولا نا احمالی صاحب نور اللہ مرقدہ کے حضرت مدنی نے کے ساتھ تعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق محض لوجہ اللہ تھا اور یہ تعلق بھی شریعت میں نہایت پہندیدہ ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔ این المتحابون لجلالی ، الیوم اظلهم فی ظلی یوم لاظل الا ظلی۔

یعنی قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جومیری (اور میرے دین کی) عظمت کی خاطر آپس میں محبت رکھتے تھے، آج میں انہیں اپنے سابی (رحمت) میں جگہ دوں گا،جس دن بجزمیر ہے سابیے کوئی سابیہیں۔

یے کتنی بروی بشارت ہے کہ جس کے متحق ہمیں حضرت شیخ النفیر قدس سر ہ نظر آ رہے ہیں۔

## عظمتِ مدنى كاعتراف:

مولانا حامد میاں راوی ہیں کہ حضرت لا ہوریؓ نے فرمایا کہ:

"میں ایسے بی نہیں بلکہ علی وجہ البھیرت کہتا ہوں کہ روئے زمین پر حضرت مدنی قدس سرۂ جسی کوئی دوسری جامع و بلند پاریشخصیت موجود نہیں ہے۔ فرمایا کہ مجھے حضرت مدنی " کے سامنے گھنٹوں بھی اگر بیٹھنا ہوتا تو ہمیشہ دوز انو بیٹھا کرتا تھا اور میں نے بیخواہش کی

بستر پہیں سویا اور نہ تکیدلگایا بلکہ سرکے نیچا بنٹ رکھ کرسوجا تا تھا''۔

(بلفوظات فقيدالامت ص:٥٠١)

مين اس در كاغلام مول:

مفتی صاحب موصوف نے ارشادفر مایا کہ:

''حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مهتم دارالعلوم دیوبندگ والده کی طبیعت علیل ہوئی، در دِسر ہوا، حیسم ڈاکٹرول کی طرف رجوع کیا، لیکن افاقہ نہ ہوا، حضرت مدنی "کو اطلاع کی گئی تو آپ تشریف لائے اور جھاڑ پھونک کیا، پھر سر جھکا کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ جب انہول نے اطمینان ظاہر کیا کہ اب در دنہیں تو سراُ ٹھایا اور فر مایا کہ میں اس درکا غلام ہول، جس وقت جوضر ورت در پیش ہومطلع کرا دیا کریں، حاضر ہوجایا کرول گا، حاضری کوسعادت مجھول گا'۔ (ملفوظات فقیہ الامت ص:۱۰۱)

☆ ☆ ☆

ديدية اورخودابي پيد پر پچر بانده لياكرتے تھ" - (ملفوظات فقيدالامت ص: ٨٩)

حضرت عبیلی علیه السلام کے جزیہ منسوخ فرمانے پرشبہ: حضرت عبیلی علیه السلام کے جزیہ منسوخ فرمانے پرشبہ: حضرت مولانامفتی محمود حسن گنگوہیؓ نے ارشاد فرمایا کہ:

" ہاراسبق حفرت مدنی " کے پاس تھا، گھنٹہ ہونے پہم حفرت کو لینے کے واسطے آپ کے مکان پر بھنج جاتے ، ایک روز کے سبق میں حضرت عینی علیہ السلام کے زمانہ میں جزیہ منسوخ ہونے والی حدیث آئی ، جب ہم اسکلے گھنٹہ ہونے پر حضرت اولی حدیث آئی ، جب ہم اسکلے گھنٹہ ہونے پر حضرت احضور اقد س الینے کے واسطے آپ کے مکان پر پہنچ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت احضور اقد س علیہ السلام جزیہ کی شریعت میں تو (آپ علیہ السلام کے بعد ) سنے نہیں ، پھر پیسی علیہ السلام جزیہ کیے منسوخ فرمادیں گے حضرت نے فرمایا کس نے کہا؟ ہم نے عرض کیا کل کے سبق میں آیا تھا۔ حضرت نے پھر فرمایا کس نے کہا؟ ہم نے پھر بھی نہ ہجھاا ورعرض کیا کہ کل میں آیا تھا۔ حضرت نے پھر فرمایا کس نے کہا؟ ہم نے پھر بھی نہ ہجھاا ورعرض کیا کہ کل کے سبق میں پڑھا ہے ، حضرت نے پھر فرمایا کس نے کہا؟ ہم نے پھر بھی نہ ہجھا کہ جزیہ حضرت نے پھر فرمایا کے حضرت میں پڑھا ہے ۔ گویا آئخضرت میں ہوگا کے بلکہ وہ مشروعیت اوراس کی قبولیت کی مذہ بیان فرمادی کہ وہ عینی علیہ السلام کے مزول سے مشروعیت اوراس کی قبولیت کی مذہ بیان فرمادی کہ وہ عینی علیہ السلام کا جزیہ قبول نہ قبول نہ فرمانا اوراس کو مشور خین نے ارشاد پڑھل کرنا ہوگا '۔ ۔ کھا بی کم کے مطابق ہی ہوگا اوراس پڑل کرنا نبی اگرم عین کے مطابق ہی ہوگا اوراس پڑل کرنا نبی اگرم عین کے مطابق ہی ہوگا اوراس پڑل کرنا نبی اگرم عین کے مطابق ہی ہوگا اوراس پڑل کرنا نبی اگرم عین کے مطابق ہی ہوگا اوراس پڑل کرنا نبی اگرم عین کو کھر کے مطابق ہی ہوگا اوراس پڑل کرنا نبی اگرم عین کی کھر کے مطابق ہی ہوگا اوراس پڑل کرنا نبی اگرم عین کی کھر کے مطابق ہی ہوگا اوراس پڑل کرنا نبی اگرم عین کے مطابق ہی ہوگا کی کھر کی کھر کے کہا کہ کے کہ کی کھر کے کارشاد پڑھل کرنا ہوگا '۔ ۔

(ملفوظات فقيه الامت ص١٥٥)

# زمانة طالب علمي كي رياضتين:

حضرت مفتی صاحب موصوف نے ارشاد فر مایا کہ ؟

"ایک مرتبہ حضرت مدنی " نے طلبہ سے فر مایا کہتم لوگوں کو مطبخ سے دوررونی ملتی ہیں،
تم دونوں کو کھا جاتے ہو، اتنانہیں ہوتا کہ ڈیڑھروٹی پر قناعت کرلیں اور آ دھی روئی کسی
غریب کو دیدیں ، اسی طرح بستر پر سوتے تکیہ لگاتے ہو میں جب تک طالب علم رہا تھی

توضيح السنن مرح جامع السنن للا مام النيموي جامع السنن للا مام النيموي (دوجلد کمل) تصنيف: مولاناعبدالقيوم حقانی

آثار السنن سے متعلق مولا ناعبد القيوم حقانی صاحب کی تدريی ، تحقیقی ، درس افادات اور نادر تحقیقات کاعظیم الثان علمی سر مایی ، علم حدیث اور فقه سے متعلق مباحث کاشا ہکار ، مسلک احتاف کے قطعی دلائل اور دلنشین تشریح ، معرکة الآراء مباحث پر مدلل اور مفصل مقدمه اور تحقیق تعلیقات اس پر مستزاد۔

کاغذ، کتابت، طباعت، جلد بندی اوراب نے کمپیوٹرائز ڈ چاررنگہٹائٹل، ہرلحاظ سے معیاری اورشاندار،اساتذہ،طلباءاور مدارس کے لئے خاص رعایت۔

صفحات: 1376 ..... قیمت: 500رویے

القاسم اكيدهمي عامعه ابوهريره القاسم اكيدهمي على المعلم الكيدهمي المعلم الميده المعلم المعلم

القاسم اكيرى كى تازه ترين پيش كش

امال جي مرحومه ومغفوره تحري! مولاناعبرالقيوم حقاني

مولانا عبدالقیوم حقانی کی سحرانگیز قلم سے ایک جیرت انگیز 'روح پروراور ایمان افروز داستانِ عبرت جسے پڑھ کر پھر دل نرم اور آئکھیں اشکبار ہوجاتی ہیں۔ایک ایسی داستان 'جوسبق آموزی میں سب کے لئے یکسال ہے۔چار رنگہ کم بیوٹر ائز ڈخوبصورت ٹائٹل ، شاندار طباعت ، مضبوط جلد بندی اور نفیس کاغذ میں جھپ کرمنظر عام پر آگئی ہے۔خواہشمند حضرات القاسم اکیڈمی سے طلب کر سکتے ہیں۔

صفحات: 135 ..... قيمت: 60رويے

القاسم اكيدهمي عامعه ابوهريره برائج بوست أنس فالق آبادنوشهره سرحد باكتان

# القاسم اكيرمي كى تازه ترين عظيم علمي اورفقهي پيش كش

# إسلامي آداب زندگي

تحريه! محد منصور الزمان صديقى پيش لفظ! مولانا عبد القيوم حقاني

قرآنی تعلیمات احادیثِ نبوی عبادات معاملات اعمال کفضائل بلندی اخلاق و خصائل محبت واطاعتِ رسول محرمات سے اجتناب منہیات کی نشان دہی فرقِ باطلہ کا تعاقب رقِبدعات وعوتِ سنت واتحادِ اُمّت خدمتِ انسانیت ..... الغرض زندگی کے ہرموڑ پر رہنمائی کے ہدایات سے معمور مہدسے لحد تک اہم ضروری مسائل واحکام سلیس اور بامحاورہ زبان میں ایک مطالعاتی معلم اور محسن کتاب ایخ موضوعات کے میتوع میتو عن تفہیم وسہیل افادیت اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک الاجواب کتاب ا

صفحات : 938 ..... قيمت : 320

القاسم اكبرى جامعه ابو مربره القاسم اكبرى جامعه ابوم ربره برائح بوست فن خالق آباد نوشره

# دفاع امام الوصنيفة

رُشحاتِ قلم: مولاناعبدالقيوم تقاني

امام اعظم ابوحنیفه کی سیرت و سواخ ،علمی و تحقیقی کارنا ہے ، تدوین فقہ ، قانونی کونسل کی سرگرمیاں ، دلچیپ مناظرے ، جیت اجماع و قیاس پر اعتراضات کے جوابات ، نظرنیہ انقلاب و سیاست ، فقہ خفی کی قانونی حیثیت و جامعیت اور تقلید واجتہا د کے علاوہ قدیم وجدید اہم موضوعات پر سیرحاصل تبھرے۔ کمپیوٹرائز ڈٹائٹل ،مضبوط جلد بندی اور شاندار طباعت۔

صفحات: 352 ..... قیمت: 120رویے

القاسم اكيرى جامعه ابو هريره برانج بوسك آف خالق آباد ضلع نوشهره

# امام اعظم کے حیرت انگیز واقعات (بارہواں ایڈیشن) (بارہواں ایڈیشن) رشخات ِقلم: مولاناعبدالقیوم حقانی

اردوکی سب سے پہلی اور کامیاب کاوش ، فکر ونظر ، علم وعمل ، تاریخ و تذکرہ ، اخلاص و للہ بیت ، طہارت وتفویٰ ، سیاست واجتماعیت ، تبلیغ واشاعتِ دین ، تعلیم و تدریس ..... غرض ہمہ جہت جامع ، نفع بخش ، کمپیوٹرائز ڈٹائٹل ، مضبوط جلد بندی اور شاندار طباعت \_

صفحات : 272 ..... قیمت : 90روپے

القاسم اكيرى جامعه ابو هررية برانج يوسك آفس خالق آباد ضلع نوشهره

القاسم اكيرى كى تازه ، عظيم اورشا م كارعلمى پيش كش

شرح شاكل ترندى

تصنیف: مولاناعبدالقیوم حقانی ایک عظیم خوشخری

حدیث کی جلیل القدر کتاب شائل تر ندی کی مہل و دلنشین تشریح ملجھی ہوئی سلیس <sup>§</sup> تحریر ، ا کابر علماءِ دیوبند کے طرز پرتفصیلی درسی شرح ، لغوی تحقیق اورمتندحوالہ جات ، متعلقه موضوع پر ملوس د لائل وتفصیل ، رواةِ حدیث کامتند تذکره ، متنازعه مسائل پر محقیق اور قول فیصل ،معرکة الآراءمباحث پرجامع کلام ،علماء دیوبند کےمسلک ومزاج کے عين مطابق ، جمال محمد علي كا محدثانه منظر، نهايت تحقيقى تعليقات اوراضا في ، اردو و زبان میں پہلی بار منصر شہود پر .....

صفحات : 1220 ..... قيمت : 500 رويے



القاسم اكيدمي عامعه ابوهريره برانج بوسك آفس خالق آباد ، ضلع نوشهره سرحد پا كستان

# CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE



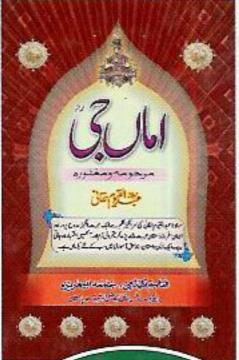









المنافعية المنافعية المنافعية المنافعة المنافعة